

| صغخير | عنوانات                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16    | 🚓 عرض ناشر                                                                                          |
| 18    | ∰ ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                           |
| 20    | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِرَبِ                                                                               |
| 25    | نَ يَرُ اللِّي عِيرَ إِلَّي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي |
| 27    | 😸 رضائے البی کے لیے دو چیز وں کی ضرورت                                                              |
| 28    | 🕳 ولى بنئے كامختصر راسته                                                                            |
| 29    | 😸 ذکر کے ذریعے شیطان سے حق ظت                                                                       |
| 30    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             |
| 30    | 🕬 حضرت بها دُالدين نقشهند بخاري مِيسليم کي خانقاه مِيسَاليم                                         |
| 30    | ا 🐿 حصرت خواجه فضل على قريق ميينيد كى خانقاه                                                        |
| 31    | 🐵 حضرت اقد س تعانوى ميسينه كي خانقه ه                                                               |
| 32    | 👑 حضرت غلام حبيب مِرسِينة كي خانقاه                                                                 |
| 33    | 📾 ذکر کی محنت کو کی تنظی کا مزمیں ہے                                                                |
| 34    | 🐵 اکابرے معمولات اورادواؤکار پرمنی تھے                                                              |
| 35    | 🌘 وَكُرُى فَسْلِت احادِيثِ كَى روشَىٰ مِسْ                                                          |
| 36    | 😸 سب سے زیا دونصبیات والانمل<br>س                                                                   |
| 37    | 🐠 ذا کرین کے لیے خصوصی رعایت                                                                        |
| 41    |                                                                                                     |

| صفحةبر  | عنوانات                                     |
|---------|---------------------------------------------|
| 37      | 😸 بنت ميل جنتيول كوحسرت                     |
| 38      | 🐞 مصائب کی وجہ ذکر ہے فقلت                  |
| 39      | 📾 ذکر موت کے وقت پیاس ہے بچا تا ہے          |
| 39      | 🙈 ذا کرین بل سراط پرتیزی ہے گزریں گے        |
| 40      | 🔬 پېاژول کے برابر گناه معاف                 |
| 41      | 🔬 ستاروں کی طرح جیکتے ہوئے گھر              |
| 42      | 😸 ذکر میں اصل مقصودول کا ذکر ہے             |
| 43      | 🐯 تلبی ذکر کی مثال الجمیکشن کی ہے           |
| 43      | 😥 وَكُرِقَلِبِي سِي اللّٰهُ كَا قَرْبِ 📭 ہے |
| 44      | 😥 موئن بورے جم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے  |
| 45      | 🚓 وَكُرِ كَثِيرُكَا مَطَلَبِ                |
| 46      | 😁 الله کے ہاں بندے کا مقام                  |
| 46      | 🚓 بے یوانمنل                                |
| 47      | 💨 مجالس ذکر بیمار دلوں کی شفاء              |
| 48      | 🖝 وَكُرِجْتِيل كَي حَوِلِي                  |
| 49      | 📾 وَكُرُوكُسُ مِقَامَ تِكَ بُهُ فِيائِيَّ   |
| 50      | 🥌 برمطیح الله کافه کر کرنے والا ہوتا ہے     |
| 50      | 🍪 بندے کا ذکر فرشتو ل میں                   |
| 52      | 🖚 بند ئے قیے میرے ساتھ انساف نیس کیا        |
| 53      | 😁 تم میرا ذکر کرویش تمهارا ذکر کروں گا      |
| 55      | 🝩 ذا کردل کوجمعی موسته نبیس آتی             |
| <u></u> | <u>L</u>                                    |

| مغنبر    | عنوانات                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                           |
| 59       | <u>عَ کَلَّةِ ب</u>                                       |
| 61       | 🚓 قرمان الحي                                              |
| 62       | <b>ھ</b> € توبہ کے معنی                                   |
| 62       | 🚓 توبدا کابر بن امت کی نظر چن                             |
| 65       | ى تۆپىكىتىنىڭ ئىلىنىتىن                                   |
| 67       | <b>ھ</b> توبد کے تمن درج                                  |
| 68       | 😁 توبه کی تین شرائط                                       |
| 68       | 🥮 توبه کاتعلق تین زمانوں ہے                               |
| 69       | 😁 توبه بین نیت کی در تنظی                                 |
| 69       | 🕳 عقیدے کی توبہ                                           |
| 70       | 🚓 اعمال کی توبه                                           |
| 71       | 🚓 ایک ناحق مجورے درجدابدال میں رکاوٹ                      |
| 72       | 🖝 الل حن فرت بوجا كيل قو!                                 |
| 73       | اگرانی برکناهشکل بو میناند                                |
| 73       | 🐞 ني مُنظِفًا الم كروسلي حقوب                             |
| 74       | و کا سے اور کی برکت سے ظالم ہے نجات                       |
| 76<br>77 | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| 78       | ا کے ۔۔۔۔۔ عقوِ الکمی بندے کے گناموں ہے زیادہ ہے          |
| 80       | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| ۵۷       | 🕳 مي مَدِينُهُ اللهُ اللهُ كا برون يس سومر حير توبير كرنا |

| 11    |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| صختبر | عنوانا ت                                       |
| 80    | 🥌 نو جوان تو به کرنے والا اللہ کا لیشدیدہ      |
| 80    | 😸 توبيكرنے والا الله كا دوست                   |
| 81    | 🥌 نوجوان توبه کرنے والے پرانلد کی رصت کا سامیہ |
| 83    | ى سىسى ئۆبەكى دونىمىيىن                        |
| 85    | 🐠 مقامات توبه عشره                             |
| 87    | 🖝 قربه کی تین حالتیں                           |
| 88    | 🔬 امورجوتوبه می رکاوٹ بنتے ہیں                 |
| 88    | ى قىبىش د <i>ى كر</i> تا                       |
| 89    | 😸 توبد سے خفلت                                 |
| 91    | 😸 مناموں کے دوبارہ ہوجائے کے ڈرے توبینہ کرتا   |
| 93    | 会 لوگوں کے طعن کا ڈر                           |
| 93    | 🤬 جاه دمرتبه کم ہونے کا ڈر                     |
| 93    | 🖝 الله کی رحمت کی امید ریر توبیه نه کرنا       |
| 94    | 😸 الله کی رحمت ہے مالیوی                       |
| 95    | 😸 امور جوصغیره گذاہوں کو کبیرہ ہناویتے ایں     |
| 98    | 😸 توبه برمعاون بنئے والے امور                  |
| 107   | ھ قوہے فوائد                                   |
| 108   | تائب کامقام                                    |
| 110   | 🚓 تربیکا انعام                                 |
| 117   | 🐞 بالمنى خسل كى مجلس                           |
|       |                                                |

| صختبر | عثوانات                                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 117   | 🐠 اجمًا کی توبه کا فائد و                     |
| 118   | 🙀 🕬 رب نمغار کا گنبگاروں سے پیار              |
| 121   | 😘 رحمت الحما كاسمندر                          |
| 121   | 😸 الشركاشان رهيمي امام حماد ميونينيه كي تظريس |
| 122   | 😁 امیمر مکد کے غلام کی تو بہ                  |
| 124   | 🏶 الله کوالیسے منا کیں جیسے بچید ہاں کو       |
| 127   | <u>۞ اميداورخوف</u>                           |
| 129   | 🐠 انسان کا دو کیفیات                          |
| 130   | 😁 امیدادر خوف کی ضرورت                        |
| 131   | 😁 خوف واميد كے كہتے ہيں؟                      |
| 132   | 😁 مؤمن کے لیے خوف اور امید کی اہمیت           |
| 133   | 😁 قرآن پاک کامیدافزاآیات                      |
| 135   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال       |
| 136   | <b>⊕</b> خوف اور 77ن<br>-                     |
| 136   | ラ(Va)フ <b>(動</b>                              |
| 137   | <b>⊕</b> خوف کااژ                             |
| 138   | اميدكااژ                                      |
| 138   | <b>●</b> موت کی یادکااثر                      |
| 138   | ● خوف داميد كي جامع آيات                      |
|       |                                               |

| صخبر | عنوانات                                               |
|------|-------------------------------------------------------|
| 140  | ● الله ہے ما يوس كرنے والے كى سزا                     |
| 141  | اشار دسال رحمب البي كاورس                             |
| 141  | 🖝 حضرت شیلی میشد کاالهای مکالیه                       |
| 142  | 🚓 الله كومخلوق كامحبوب بنا تمي                        |
| 143  | 😁 ہم توزندہ ہیں کردنیا میں تیرانام رہے                |
| 144  | 🐠 كريم بي كرم كي توقع                                 |
| 144  | 🚓 حسن ظن کے بقد رسعالمہ                               |
| 147  | : 🍪 خوف واميد کے کل                                   |
| 148  | 🔬 اپنے ہارے میں خوف دوسروں کے بارے امید               |
| 149  | 🥮 الله کی شان رحمت ایتاا ظهار جا بهتی ہے              |
| 150  | 🚓 رحمید الی کالیک حصد دنیا اور نا نوے آخرت کے لیے ہیں |
| 151  | 会 دنیا کی تمام محبیس الله کی شان رحمت کا برتو ہیں     |
| 151  | 🚓 جانورول میں محبت                                    |
| 153  | 🥮 الله کی ہترول ہے محبت مال ہے بھی زیادہ              |
| 154  | 🖝 روز محشر الله کی رحمت                               |
| 156  | 🖝 شیطان کوالله کی رحمت ہے امید                        |
| 157  | 🚓 سب سے بوی خوف کی بات                                |
| 158  | 🖝 جبر نيل واينيقا كالشرتعائي كي حلالبعيد شان سے دُريا |
| 159  | 🐠 ني مَيْطِنْظِيمُ مُا خوف                            |
| 160  | 😁 حضرت وا وُ وغلينيا كا ۋر تا                         |
|      |                                                       |

| مغنبر | عنوانات                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 161   | 🐯 حضرت ابرا ہیم مایشی کا جلال البی ہے ڈرنا          |
| 162   | 🚓 قرآن پڑھتے ہوئے اکا برکار د تا                    |
| 163   | 🟶 قرآن پڑھتے ہوئے محابہ کی کیفیت                    |
| 169   | 🖝 حسن بصرى مُرَبِينَة كَوْف كَى كَفِيت              |
| 170   | 🕳 طاؤس مِمَنْ المِ الْمُرْتُوفُ كَا كِفِيت          |
| 170   | 🐠 خوف کے مراتب                                      |
| 170   | 🍪 🚯 خوف المؤمنين                                    |
| 171   | 🏶 ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال           |
| 171   | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿               |
| 171   | 🖚 جرائيل وميكائيل الله كاجلال الهي كے خوف سے رونا   |
| 172   | 🏶 ایک مغرور عابد کاعبرت انگیزانجام                  |
| 173   | 🖝 خاتمه بالخيري كارنځ نيس                           |
| 174   | 🟶 الله کی خفیه تدبیر                                |
| 175   | 🗞 محور کن کامشاہرہ                                  |
| 175   |                                                     |
| 176   | 😸 حضرت جريئل واينيل كابارگاه اللي مين كُرُّ گُرُانا |
| 177   | 😸 وارسوسال کی عبادت کے باوجود کئے ہے تشویبہ         |
| 177   | 🐞 حضرت عبدالله ائدكي مُحاليك كاسبق آموز دافعه       |
| 181   | 🐠 الله کان بنازی دارس                               |
| 182   | 🍩 الله كي شال رحمت عدة كدا فعاليس                   |
|       |                                                     |

| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALM ALM MAN AND MAN AN |

| مختبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215   | ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| 217   | 🕳 معمولات تِقْتُهُندريكا پينْن نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 217   | 🐠 کشخے کا فائمہ داستعال ہے ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218   | 🥌 اپنے سٹور نے ہے اینڈا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 219   | 🐯 تفسوف کامتعمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 219   | 👁 ہے تو چکا تھر ہات ہے رسوائی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 222   | 😁 دورگی چهوره دے، یک رنگ بوجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 223   | 🥸 می کی زند کی گزارنے والے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 226   | 😁 ودموکنوں کے کھرے بن کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 229   | 😁 ذکروسلوک کامتصدنعس کوشر بیت کےمطابق ڈ معالناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 231   | ﴿ رادِسلوك مِن ظلوت كَي الجميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233   | 😁 قرآن باك بين ميكسولي العتباركرني كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 234   | 🖝 الله کی معبت کے لیے ول کی صفائی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 234   | 🚓 محبت پیچانی مباتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 235   | 🐯 محبت انسان کوتنها کی پیند بنادین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236   | 🐠 محبت کی جزائے مثجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 238   | 🟶 شاہی میں فقیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 239   | ● معرنت کامد تہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 240   | 🐠 ني مَايِطْ الْحِيَّالُمُ كَا خَلُوت مِن وقت كُرُ ارِيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240   | 🚓 الله تعالى كادوبندول برفخر 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغحتمبر | عنوانات                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 241     | 😁 📖 اعتکاف 🚾 تخلیه کی ایک مشق                           |
| 242     | 😸 خلوت کا محبت نے علق                                   |
| 243     | 🕮 اعتکاف کا بنیا دی مقصد                                |
| 244     | 😁 اکا برکاخلوت کواختیار کرنا                            |
| 244     | 😁 حضرت اقد س تعانوی میشد کی خانقاه میں خاموثی کی تعلیم  |
| 245     | 🕳 حفرت حاجی صاحب کی ایک عالم صاحب کوخلوت کی تعلیم       |
| 247     | 😸 شاه عبدالرجيم مِيسِيدُ کي ايک مريد کو يکسو کی کانعليم |
| 248     | 😁 اب تو آ جااب تو خلوت ہوگئی                            |
| 248     | 😁 تلبی خلوت کے لیے خلا ہری خلوت کی ضرورت                |
| 249     | 🐠 اعتكاف مين خلوت كي تعليم                              |
| 249     | 🐞 د بوانون کا الله کی محیت میں حال                      |
| 251     | 🕮 شیطانی مملوں کی تر تیب                                |
| 251     | 🍩 شیطان کا پهال حملهعناه کروانا                         |
| 251     | 🥸 گناه کروانااس کو جائزینا کر                           |
| 254     | 🚓 قلبِ کی موت کی دونشانیاں                              |
| 254     | 🐠 (۱) نیکی ہے محروی پرانسوس ندہو                        |
| 255     | 🥸 (۲)ارتکاب گمناه پرندامت نه ہو                         |
| 255     | 😁 شيطان كا دوسراحمله نيكي مين سنتي كرواة                |
| 256     | 🍪 شیطان کا تیسراحمله ریا کاری کردا تا                   |
| 257     | 😁 ریا کار سب سے پہلاجیتمی                               |
|         | ,                                                       |

| صفح تمبر | عنوانات                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 257      | 🥮 تھوڑی میادت پر بروی تو تع                     | 4          |
| 258      | ى سىريا كى علامت                                | }          |
| 258      | 🕸 شیطان کا چوفها حمله خود پسندی مین مبتلا کر تا | ,          |
| 259      | 🥵 ایک ما بدی خود بسندی کا انجام                 | , ∥        |
| 260      | <b>∰ انسان التد</b> سيطم كافتاح                 | <u>ا</u> ( |
| 260      | 🗫 تيمن اتمول باتين                              | (          |
| 261      | 🕸 الله 🚄 ساتھ وقت گزارین                        | ,          |
| 263      | طلباً كونفيريت                                  |            |
| 265      | 🐠 دنيا امتحان گاه ہے                            | ,          |
| 265      | 🐠 امتحان کے متلف طریقے                          | , [        |
| 265      | <b>∰</b> تحریریامتحان                           | ,          |
| 266      | 🕸 معروضی امتخان                                 | ,          |
| 266      | 🥮 نصوص امتحان                                   |            |
| 266      | <b>ھ</b> اورل شمیت                              | , <b> </b> |
| 267      | 📆 پریکینینکل امتحان                             | ,          |
| 267      | 🐠 الله رب العزت كالمتحان                        | :<br>ا     |
| 267      | 🥵 حضرت ايوب ماليَّيْهِ كي امتحان بين كاميا في   |            |
| 268      | 🧀 حضرت سليمان ماليكا ك كاميا بي                 |            |
| 268      | 🥌 زندگی کاامتخان ادراس کے تحران                 |            |
| 269      | متيجيكا ون                                      |            |
|          | ·                                               | 181        |

| منختبر | عتوانات                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269    | است. مومن کی زندگی ابک جبی <sup>مسلس</sup> ل ہے                                                                |
| 270    | 🚳 ونیا کام کے لیے ،قبرآ رام کیلیے ،جنت میش کے لیے ہے                                                           |
| 271    | زندگی کا ایک دن فیتی ہے                                                                                        |
| 271    | 🥌 🛲 محمریش طلباک ذمه داری                                                                                      |
| 272    | 🕮 یدرسه کے ماحول اور گھر کے ماحول میں فرق                                                                      |
| 273    | ميخرين الح <sup>ا</sup> كر المين |
| 274    | 🐯 نوجوانوں کے سر پرسینگ                                                                                        |
| 274    | 🕻 🍪 دوتتم کے طالب علم                                                                                          |
| 274    | 😁 (1) تعنيم عمل كرك جائے والے طالب علم                                                                         |
| 275    | 🐞 (۲) چیمٹی پر جائے والے طالب علم                                                                              |
| 275    | 🚓 مسنون دعاؤل كاامتمام                                                                                         |
| 276    | 🗫 گناه ہے بچنے کا اہتمام                                                                                       |
| 276    | 😸 ترکب گزاه ہے دعاؤں کی قبولیت                                                                                 |
| 277    | 🚓 ايك متجاب الدعوات فخصيت                                                                                      |
| 279    | ● ایک الله دالے کا عجیب طریقه                                                                                  |
| 279    | 🏶 الله والول كے ساتھ اللہ كي مدو                                                                               |
| 280    | 🐠 دعائے رخصت                                                                                                   |
| ř      | <b>ជធជាជា</b>                                                                                                  |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشیندی مجددی دامت برگاتهم کے علوم ومعادف پرمنی بیانات کوشائع کرنے کا پرسلسله خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء برطابق کے ۱۳۱۱ھ میں شروع کیا تھا اور اب پیچستیویں (۳۷) جلد آپ کے باتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی برواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے، کچھ بی حال حضرت دامت بر کاتہم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی ہنتے ہیں، ایک ٹی برواز قلا کا آئینہ دار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ درانہ خطابت مایاد کی ہوئی تقریرین ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوا نفاظ کے سانچے میں ذھل کرآپ تک بھی رہا ہوتا ہے۔ بیکوئی شاعر:

ے میری نوائے پریشال کو شاعری نہ سمجھ کہ بیس ہوں محرمِ راز دردنِ خانہ

چونکہ یہ صاحب دل کی بات ہوتی ہے اس لیے داوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات کو ایک قبولیت عامہ حاصل ہے۔ حضرت کے بیانات سے علما بھی سنتغید ہوتے میں عوام بھی مستفید ہوتے میں۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے بھی سبق حاصل کرتے میں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے، خواتین ک بھی اصلاح ہوتی ہے۔ غرض کہ ہرطبقہ کے انسان کے لیے بیخطبات مشعل راہ ہیں۔

''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اسی نیے سے شروع کیا کہ دھنرت اقدی دامت برکاہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشاک سے علم وحکمت کے جوموتی اسمفے کر ہے ہم تک پہنچائے ہیں، انہیں موتوں کی مالا بنا کر عوام تک چہنچا یا جائے۔ یہ ہمارے اوارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ و خطبات کو جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ و خطبات کو جن کی قدر و قیمت ایل ول بی جائے ہیں۔ بہی تیس بلکہ یہ صاحب خطبات کی بین میں مقدر و قیمت ایل ول بی جائے ہیں۔ بہی تیس بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذیانت و فطانت اور طلاوت و ذکاوت کا فقید الشال اظہار میں سے اہلی ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع متا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کونا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تجاویز رکھتے ہوں تؤمطلع فر ما کرعنداللہ ماجور موں ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے سے خدمت سر انجام دینے کی تو فیق عطافر ما کیں اور اسے آخرت کے لئے صدقۂ جاریہ بنا کیں۔ آمین ، محمت سید المرسلین ٹائٹیلم





ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِي وَسَلَامٌ عَلِي عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِيٰ آمًّا بَعُدُا فقيركو جب عاجز كيضخ مرشدع لمرحضرت مولانا بيرغلام حبيب نقشبندى مجددى نورا منْدمرقده نه نه اشاعت سنسله که کام کی ذیه داری سونمی تو ابتدایش چند دن این بے بیناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت مرشدعالم ہُینیا نے بھانیہ لیا، چنانچے قرمایا کہ بھی تم نے اپنی طرف ہے اس کام کو نہیں کرہ بکندا ہے بڑوں کا تھم یورا کرنا ہے ، کیوں ٹینس کرتے ؟ عرید فرمایا کہ جب ا بھی مجلس میں بیان کے لیے ہیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، پڑوں کی نسبت تمہاری پشت پنا ہی کرے گی۔ پنا نبچہ حضرت کے تکم اور نصیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ وتفیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔اللہ تعالیٰ کی مدوشامل حال ہو گی ،حلقہ بڑھتار ہاا درالحمد لندشر کاء کو کا فی قائمہ ہ بھی ہوتا کیوئنہ ان کی **زند** گیوں میں تبدیلی عاجز خود بھی و کیکتا تھا تھوڑے ہی عرصے بعد جہار اطراف سے بیانات کے لیے وعوتیں ہے نے شروع ہو گئیں ۔ شخ کا تحکم تھا ، سرتا لیا ک بجال کہاں ؟ جب بھی وعوت ملی رخب سفر یا ندحها اور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض او قات صبح ایک ملک ، د دبیبر و دسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ،اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے۔مکئوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس ما توان میں بہ ہمت کہاں؟ .....گر و دجس ے جاہیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول فخصے ع

#### " قدم اشتے نہیں ، انھوائے جاتے ہیں"

حقیقت یہ ہے کہ بیمبرے شخ کی دیا ہے اور اکا برکا فیض ہے جو کام کر رہاہے، وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّدَتْ ۔

بیانات کی افاویت کو کیھتے ہوئے کچھ کرمے بعد جماعت کے بچھ دوستوں نے اس کی اشاعت ان کو کتا بی نات کی افاویت کو کیھتے ہوئے کھی کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹن کی ، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واریدا یک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی واسی بختیوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے مہنچ ہوئے تھے اور وہاں علا طلبا نے کانی بہند یدگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات ہے بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی یا تا عدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا مجمول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی خطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں ۔ دعا ہے کہ جو معزات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں بیں ، اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما کیں اور انہیں اپنی رضا ، اپنی لقا اور اپنا مشاہد و نصیب قرما کیں اور عاجز کو بھی مرتے وم تک استے وین کی خدمت کے لیے قبول فرما کیں ۔ آمین تم آمین ۔

دعا گوددعا جو فيتر فرُوالفقارا حَدِّقَسْتَبْنَدَى مُجْدَىٰ كان الله له عوضا عن كل شيء





یہ خطبات مجموعہ ہے باغ علی ڈاٹٹؤ (حضرت مرهد عالم میکنٹہ) کے ایک بھول،
عضق صدیق ڈاٹٹؤ کو دل میں بسا کرمشر بنتشند رہے سیراب ہوئے والی اور فنافی
الرسول ڈاٹٹؤ کی منزل سے گز دکر فنافی اللہ کاراز پانے والی ایک بستی کے بیانات کا۔
جونبیت کا نور دل میں لیے قریہ برقریہ قلوب انسانی کو مجت الجی سے گر مانے اور انہیں
شریعت وسنت کی راہ پرلانے میں اپنے شب ور وز ایک کے ہوئے ہے۔ بلاشبہ پوری
و نیا میں لاکھوں لوگ اس چھمہ نیف سے سیراب ہور ہے ہیں اور بعض سرشار ہور ہے
ہیں کہ

۔ الطافحتِ عممِ جاں سا حمقی دل میں نزاکتِ ولی عاشق کو پالیا میں نے

حضرت اقدى محبوب العلما والصلحا حضرت مولانا پير ذوالفقار احمد نقشبندى دامت بركاتهم كى ذات كرا مى تعارف كى مختاج نبيل - آپ كے دعوت درشد و امت كى ابتدا خانفا و عاليہ نقشبند يہ چكوال سے ہوتی ہے، جہال انہيل مرهبه عالم حضرت مولانا پيرفلام حبيب مي اللہ نے اجازت وخلافت كى نعمت سے شرف ياب فرمايا۔ عاج كو حضرت اقدى مدخلاسے بيعت ہونے كا شرف اس وقت حاصل ہوا فرمايا۔ عاج كو حضرت اقدى مدخلاسے بيعت ہونے كا شرف اس وقت حاصل ہوا

جب حضرت مرشد عالم مِينينة الجي حيات تنهه -حضرت كابيان اس وقت بهي اتنابر تا میر ہوتا تھا کہ خانفا و عالیہ نقشبند ہیر چکوال کے سالا نداجتاع میں مختلف شہروں سے آنے والے احیاب کوحفرت کے بیان کا خاص طور پر انتظار رہتا تھا۔ بعد ازال حضرت دامت برکاتهم نے جھنگ میں دعوت وارشاد کا سلسلہ شروع کیا جو بہت جلد دوسر ہے شیروں میں پھیل گیا۔ جنانجہ فیصل آباد، لا ہور، کراچی اسلام آباد گوجرانوالہ، بنوں وغیرہ میں مستقل بیانات ہونے لگے اور پیسلسلدروز بروز پھیلتا چلا گیا دایتے کھلتے گئے عزم سفر کے سامنے

مزلیں ہی مزلیں ہیں آب نظر کے سامنے

بیرون ملک سے دعوتیں ملنا شروع ہوئیں۔ امریکہ کی بہت می ریاستول میں ستقل بیانات ہونے گئے۔ پھرروس کی آزادر پاستوں کے دورے ہوئے۔ "هدو يور ني مما لك ميں جانا ہوا، آسٹر بليا اور پھرا فريقي مما لک كى بارى آئى، جہال اب بھى رمضان المبارك مين اعتكاف اورتر بيتي اجتماعات كاسنسله چل رباييه - برصغير مين بنکلہ دلیش ، نبیال اور انٹر یا میں جانا ہوا۔ انٹر یا کے اسفار میں کثیر تعداد میں لوگ فیض یاب ہوئے ، اور علما کی بڑی تعداونے آپ سے روحانی استفادہ کے لیے رجوع کیا۔ مشرق بعيد كےممالك ملائشاادرسنگاليور وغيروبھي جانا ہوا۔مشرق وسطي ميں عرب ا مارات ، شام ،ار دن اورمصر جیسے مما لک اور پیرنز کی اور لیبیا میں بھی جانا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تھانے مقدس کی طرف جج وعمرے کے اسفار تو انز سے ہوتے رہے۔ ارضِ حربین شریفین جہاں پر بورے عالم اسلام ہے عشاق تھنچے چلے آتے ہیں ، وہاں یرزائرین میں آپ کے بیانات کا ایک ستقل سلسلہ چاتار ہتا ہے۔ یوں اس مرکوفیض ہے آپ کا فیض اطراف وا کناف میں سپیل رہاہے۔ سالانہ تربیتی تقشیندی اجتماع

معبدالفقیر الاسلامی جھنگ ہیں ہوتا ہے۔ جہال پرائدرون ملک اور بیرون ملک ہے حضرت معربت کے متوسلین کی کثیر تعداد جو آن در جو آن شریک ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضرت کے خصوصی تربیق بیانات ہوتے ہیں۔ جس کے حاضرین پر بجیب اثرات اور قابل دید کیفیات ہوتی ہیں۔ بقول شاعر

۔ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں راز حسن وعشق اہلِ دل ، اہلِ جنوں ، اہلِ نظر کے سامنے

الله تعالى نے مفرستواقد س مدظلہ کو بیان کا ایک عجیب ملکہ عطافر مایا ہے۔ حکست کا کو یا ایک وریائے ذندگی کے لوگ بہر مند کا کو یا ایک وریائے دندگی کے لوگ بہر مند ہوتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں جب اللہ ، توبہ، انابت الى الله اور اصلاحی وتر بیتی موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ بقول

ع جهال جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں

جیب یات توبیہ کہ ابتدا میں حضرت بیانات کی ریکارڈنگ سے ختی ہے منع فرمادیتے تھے کہ تشہیر کو ناپسند فرماتے تھے۔ لیکن کس کس کو کب تک رو کتے ؟ انلی شوق استینے تھے کہ آخر ریکارڈنگ ہونا شرد کی ہوگئی اور لا تعداد کیسٹیں بنے گئیں ۔ آڈیوی ڈیز کا دور آیا تو کی ڈیز والیم بھی بننے گئے۔ تاہم جومقبولیت خطبات فقیر کو کمی و و اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس سے زیادہ یہ خطبات علیائے کرام بیس مقبول ہورہ ہیں کیونکہ انہیں ان بیس سے غم و حکست پرٹنی پرتا شیر مواد میسر آجاتا ہے۔ اس طرح وہ بالواسط طور پر حضرت کے فیض کو آھے بہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

الله تعالی جس قدر کام میرے حضرت سے لے رہے ہیں اور جس قدر عوام و خواص کا رجوع ان کی طرف ہور ہا ہے ، اس کو دیکھ کر جہاں خوشی ہے وہاں میں قکر بھی 
> د عا وَ ل كا طالب وُكِكُرِشامِ مِسسمُودِ لَقَسَّتُهِ بَدَيُّ يُحِكِرِشامِ مِسسمُودِ لَقَسَّتُهِ بَدَيْنَ يَجِهِ از حَدْ ام

محبوب العلما والصلحاح عرست مولاتا بيرز والفقاراحد تعتبندي مجدوى داست بركاتم





# ذكرِ اللي سے قربِ اللي

الْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ: فَأَعُودُهُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيْمِ ۞بِسُمِ اللّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ ذُكُرُوْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيقُوْنَ ۞وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ ۞

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناً مُحَنَّدٍ وَّعَلَى ال ِسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

# رضائے البی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت:

کوئی مسافر اپنی منزل پر جانا جا ہے تو اس کے لیے دو چیزی مضروری ہیں۔ ایک تو اس کومنزل کے راستے کا پیتہ ہو، اور دوسری منزل تک جانے کے دسائل بھی ہوں۔ اگر گاڑی پیسٹر کر رہا ہے تو گاڑی ٹھیک ہو، جس کومنزل کا پیتہ نہ ہواس کی ٹھیک گاڑی بھی وہیں کھوری رہتی ہے اور جس کی گاڑی ٹھیک نہ ہواس کو منزل کا پیتہ ہو پھر بھی راستے میں کھڑار بہتا ہے۔ راستے کا پیتہ ہونا ، اس کا نام علم ہے۔ اور گاڑی کا ٹھیک ہونا اس کا نام ذکر ہے۔ چیا نچہ جو منس علم بھی رکھتا ہوا وروہ اللہ کا ذکر بھی کھڑت سے کرتا ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا والی زعدگی گزارسکتا ہے۔

ہم نے ایک مرتبہ ایک بوے میکٹر کو دیکھا جوسڑک پید کھڑا تھا، اس کے اندر پٹرول تھا محراس نے ٹرینک بلاک کی ہوئی تھی، تو پوچھا کہ ہمئی اید کیوں کھڑا ہے؟ کہنے گئے کہ اس کی اپنی ٹیکل میں پٹرول ختم ہو کیا ہے۔ تو اس دن بات بجھ آئی کہ ب 1-1-14 **8888 (3)8888 (3)** 

عمل عالم کی کیا مثال ہوتی ہے؟ کہ جس طرح اس فینظر کی پشت پہ ہزار دل لٹر کے حساب سے پیڑول موجود ہے، لیکن اپنی فینگی خال ہونے کی دجہ سے وہ چل بیس سکا۔
اس طرح ایک بے مل عالم کے پاس علم کا ذخیر ہ تو ہے کہ دہ لاکھوں کو منزل پہ پہنچا سکتا
ہے گرعمل نہ ہونے کی دجہ سے خو دبھی راستے میں کھڑ اہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی
سڑ بینک بلاک ہونے کی دجہ بنرا ہے۔ جن جگہوں پہلم حاصل کرتے ہیں ان کو مدرسہ
سڑ بینک بلاک ہونے کی دجہ بنرا ہے۔ جن جگہوں پہلم حاصل کرتے ہیں ان کو مدرسہ
سے جہاں ذکر سکھتے ہیں ، ان کو آج کے دور میں خانقاء کہتے ہیں۔
سے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاء کہتے ہیں۔
سے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے۔
سے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے۔

ولي يننے كامختصرراستە:

يشخ ابن عبا وفر ماتے تھے:

اَلَّذِ كُو اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ذ کر د لایت کاعنوان ہے اور بندے کے سفر کی ایندا وٹھیک ہونے کی بیعلامت

A Lielli BESSES CONSTRUCTION OF THE

ہادراس کے انجام کے اچھا ہونے کی بیدلیل ہے۔

#### ذ کرکے ذریعے شیطان سے ح**فاظت**:

چنانچ قرآن مجیدیں فنلف مقامات پر ذکری کشرت کا تھم دیا گیاہے اوراس کے فوائد بنائے گئے ۔مثال کے طور پر آیک آ دمی کو آگر شیطان دسوسہ ڈالے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرے ، توجہ کرے تو شیطان کا وہ وسوسہ فتم ہوجا تا ہے اور بندہ گنا ہوں ہے فتا جا تا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينُنَ اتَّقَوْ إِنَا مَسَّهُمُ طَائِفٌ مِّنَ الشَّهُطْنِ تَكَأَكُرُوْا فِإِنَا هُمُرُ مُبْصِرُوْنَ ﴾

ہم نے دیکھا ہے کہ جب دشمن پہ کوئی قابو پا تاہے تو اس کو کہتا ہے: ہینڈ زاپ! اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ممکن ہے اس کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہوتو ہاتھ اوپر کرنے سے پھروہ ہتھیاراستعال کرنے کے قابل جیس رہےگا۔شیطان بھی ای طرح کرتا ہے۔

﴿ اِسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيطُ فَأَنَّسَهُمْ ۚ ذِكْرَالُلُهِ ﴾ جب بيكى بندے يہ عالب آتا ہے، پہلا كام بيكرتا ہے كہ اللّٰد كى ياواس كو بھلا

دیتا ہے۔ نہاس کے دل میں اللہ کی یا د ہوگی نہ رینی کرے گا، چنا نچرانسان ممتا ہوں میں ملوث ہوجا تاہے۔ای لیے قرآن مجید میں نمازے مہلے ذکر کاذکر کیا کہا۔ فر مایا:

﴿ وَ يَعُدُّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوا ﴾

''میشیطان روکنا ہےاللہ کے ذکر ہے اور نماز ہے'' اس لیے کہ جب ذکر ہے روکے گا،نماز میں خود پخو دستی ہوگی۔

اس لے قرمایا: اس لے قرمایا:

﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ امْنُوا لَا تُلْهِكُمُ أَمْوالُكُمْ وَلَا اوْلاَدِكُمْ عَنْ دِكْرِاللَّهِ وَ



مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُّ الْخَسِرُونِ ﴾ (مزفقون؛)

'' اے ایمان والو! تمہارا مار اورتمہاری اورما دشہیں انڈ کی یادے غانمل شہ کر دے جوابیا کرے گاوہ خسارہ یائے واٹا ہے''

سلف صالحین نے خانقا ہوں میں رہ کر ذکر سیکھا

بہنے وقتوں میں لوگ مشارکے سے باس جا کر پچھ دفت گز ارتے تھے اور ذکر سکھتے

حضرت بهاؤالدين نقشبند بخارى عِينية كي خانقاه:

چنانچہ ہم نے بخارا میں حضرت خواجہ نقشیند بخاری میشید کی جگہ کو دیکھا ،اس کو قصرِ عارفان کہتے ہیں۔ایک بڑی بلڈنگ ہےاوراک میں چھوٹے جھوٹے کمرے ہے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ بس مصلے کی جگہے۔ برسا لک کودہ مصلے کی جگہ دے وی جاتی تھی ۔ گرمی کا مسئلہ بیس تھا ، کیونکہ موسم وہاں کا بمیشہ شنڈا ہوتا ہے ۔ تواس مصلے کی جگہ پر ہی وہ بیٹھتے تھے، رہتے تھے، وہیں لیٹ کے سوجائے تھے اوران کو ب*یٹھ عرص*ہ وہاں مفہرا کر ذکر کر نے کی مشق کروائی جاتی تھی۔

حضرت خواجه فضل على قريش عيث بيركي خانقاه:

حصرت خواجیہ نضل علی قرایش میں ہے کی خانقاہ پر ڈیز ھے ہے دوسو بندے روزانیہ موجود ہوتے تھے، جوصرف ذکر سکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہاں پرمجاہدے کا وقت محرّ ارنا پرن تھا،اس نیے کہ طبخ میں کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں ہوتا تھا۔ایک وقت وہ تھاجیچھا نے کے لیے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت بس سالکین کودولا کوں میں آئے سامنے بھا دیتے تھے اوران کے او پرروٹی رکھ دی جاتی تھی اور کھانے کے

8 1-1-1/1 BISBIS (D) BISBIS (D) PAR (D)

لیے ساتھ گڑئی ڈبی دے دی جاتی ۔ گڑئی ڈبی سالن اور وہ روٹی ، بس ای کے اوپر گزارا ہوتا۔ بھی اگر سالن بنیا تھا تو سالکین خوش ہوکرایک دوسرے کو بتاتے ہے کہ آج تو مطبخ کے اندرسالن بنا ہوا تو سالکین خوش ہوکرایک دوسرے کو بتاتے ہے کہ کو جب سونے کا وقت آتا تھا تو بستر نہیں سے ، مسجد کے اندر چٹا کیاں تھیں ، ان چٹا کیول پر بغیر بچھے اور چاور کے لیٹ جاتے ہے ، مہی ان کا بستر ہوتا تھا۔ اور بیا بھی چٹا کیول پر بغیر بھے اور چاور کے لیٹ جاتے ہے ، مہی ان کا بستر ہوتا تھا۔ اور بیا بھی بھی جیب تھا، جب سب لیٹے ہوتے ہے تھے تو کسی کے اوپر حال طاری ہوجاتا تو وہ او نچی آواز سے اللہ سب اللہ جوال بڑ جاتا تھا۔ اور رات یونمی گزر جاتی ، تو ان دوبارہ سوتے تھے تو کسی اور پہ حال پڑ جاتا تھا۔ اور رات یونمی گزر جاتی ، تو ان موبارہ سوتے تھے تو کسی اور پہ حال پڑ جاتا تھا۔ اور رات یونمی گزر جاتی ، تو ان موبارہ سوتے تھے تو کسی اور پہ حال پڑ جاتا تھا۔ اور رات یونمی گزر جاتی ، تو ان

#### حضرت اقدس تقانوی میشایه کی خانقاه:

اللہ کرے آپ مجھی تھانہ بھون تشریف لے جا کمیں! تو اس وفت بھی وہاں جو خانقاہ ہے اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی پڑوٹھا کا ایک جھوٹا سا کمرہ بناہوا ہے جہاں وہ الگ بیٹھ کرائلہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔حضرت الدس تھانوی پھٹھا کے زمانے میں وہاں برعلا وظفاء کا آنا جانا بہت کثرت کے ساتھ تھا۔

چنانچے دونو روان طلبا تھے ، ایک کا نام مجمہ بوسف میں اللہ اور ایک کا نام محد شفیع میں اللہ استے ۔ ایک کا نام محمد بوسف میں اللہ اور ایک کا نام محد شفیع میں اللہ استے ۔ اس وقت کوئی نہیں جانیا تھا کہ بینو جوان بروے ہوکر کتے برؤے در ہے کے علاء صلحاء بنیں گے ۔ جب انہوں نے دورہ حدیث کھمل کرلیا تو وہ وہاں گئے اور ان دونوں کو آیک کمرے کے اندر مخمرا دیا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو خانقاہ میں تو خاموثی تھی اور حضرت تھ نوی موضوع ہے مالکین ہی ہوتے ہے ۔ اور حضرت تھ نوی موضوع ہے ہا تے تھے ۔ اور حضرت تھ نوی موضوع ہوگئ تو بھر چلتی اب بیدونوں نوجوان آپس میں میضے ہیں ، کسی موضوع ہے بات شروع ہوگئ تو بھر چلتی اب بیدونوں نوجوان آپس میں میشے ہیں ، کسی موضوع ہے بات شروع ہوگئ تو بھر چلتی

ربی۔ خانتاہ کا خادم آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ نو دارو ہیں، آپ کو بہال ک
ترتیب کا پید نہیں ہے، یہاں عشا کی نماز کے بعد بات کرتامنع ہے، لہذا آپ باتیں
مت کریں اور سوجا کیں۔ انجے دن پھرای طرح یا تیں شروع ہو گئیں۔ پھر دوسرے
دن خانتہ کے خادم نے آکر کہا کہ جی بیں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا اور آپ لوگوں
نے اسکو سیریس نہیں لیا تو آج وارنگ دے رہا ہوں کہ آگر آپ کی آواز جھے عشاء
کے بعد آئی تو حضرت کا تھم ہے کہ بستر آپ کے سروں پررکھ کرآپ کو یہاں سے روانہ
کردیا جائے۔ پھران دونوں بچوں کو اہمیت کا احساس ہوا کہ یہاں کا مول اور ہے۔
پھرانہوں نے خاموش رہنا شروع کردیا اور بیدوہ نیچ تھے کہ ان میں سے ایک بزے
ہوکر حضرت مولانا محمد ہوسف بنوری پہنیت ہے اور دوسر سے بیرے ہوئے تو حضرت
مول نامحہ میں مضاح عظم پاکستان ہے۔

## حضرت غلام صبيب ميسيس كي خانقاه:

بوے براے علیا یوں خانقا ہوں میں وقت گزارتے ہتے جس سے ان کے او پر
رنگ چڑھتا تھا۔ کیونکہ بزرگوں کی نظر میں جو رہتے ہتے ۔ ہارے حفرت غلام
حبیب وَیالیّٰ فرائے ہتے کہ اللّٰہ کرے کہ آکی کی نظر میں رہو، کوئی تہمیں دیکھے ہم کس
کودیکھو۔ کوئی تہمیں ویکھیے ہے مراد کہ اللہ والوں کی نظر تم پر پڑے اس لیے کہ ان کی
نظر میں شفا ہوتی ہے اور ان کی بات بر یا ہوتی ہے۔ ادر تم کسی کو دیکھو کا مطلب یہ
کہ جب تم کسی کے چرے کو دیکھو کے تو تمہیں اللہ یا واقے گا۔ اللہ والوں کے چہروں
پہ جونو رانیت ہوتی ہے ، جو شکفتگی ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ کی یا دولا و بی ہے۔

ہم تکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو حیار ون رہے ہتے کسی کی شاہ میں
دو حیار ون رہے ہتے کسی کی شاہ میں

اس لیے حضرت میلیا فرمایا کرتے تھے کہ جمع میں سائیڈوں پیدمت بیٹھو،
سامنے بیٹھو۔ اکثر جو بڑے علاء ہوتے تھے ان کو تلقین کر کے سامنے بٹھا تے تھے۔
فرماتے تنے سامنے بیٹھو مے تو تم کسی کو دیکھو کے اور کوئی تمہیں دیکھے گا، معلوم نہیں کس
وفت قبولیت کی گھڑی ہواس کی نظر تمہارے دل کے اندر اثر کر جائے ۔ اگر آپ
وار لعلوم و ہو بند جا کیں تو اس وقت ہمی وہاں پر دو کمرے ہیں۔ چھت والی معجد میں،
ایک کمرہ ہے۔ ایک کمرہ حضرت مولاتا قاسم نا نوتوی مُریشات کا ہے اور دوسرا کمرہ ہے
سید محمد عابد جمالیہ کا۔ تو اس کا مطلب سے ہوا کہ ان حضرات نے اسپے معمولات کے
لیمستقل جگہ بنائی ہوتی تھی۔

# ذ کر کی محنت کو ئی نفلی کامنہیں ہے:

آج کے دور کا فقنہ ہے کہ ہم اس کوضروری ہی نہیں سیجھتے کہ ہمیں ذکر کرنا ہے، ہم اس کوففی کام سیجھتے ہیں ۔اور نفلی کام سیجھنے کی وجہ سے زندگی ہیں اوراد دا ذکار کا معمول ہی نہیں ہوتا۔اورا کی بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ وہ دل ہیں ڈال دیتا ہے کہ بی ہم ساراون پڑھتے پڑھاتے ہیں ، تو تو اب تو ہمیں رات تبجد کا بھی ال جاتا ہے اور ذکر کا بھی ال جاتا ہے ۔ بھی فقار تو اب سے تو کا منہیں چاتا اگر بندے کی اصلاح نہ ہوئی اوراللہ کا قرب حاصل نہ ہوا۔ قرما یا گیا:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾ ''جب آپ اپنے شعب سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف رغبت کریں''

الله کی طرف رجوع کریں ۔ تو جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد کا جو وقت ہے کیااس میں ہم رغبت دکھاتے ہیں اللہ کو؟

#### ا کابر کے معمولات اورادواذ کار پربنی تھے:

ہمارے اکابرین نے جو دین کا کام کیا تو اس کی بنیا دول میں بی ذکر کی محت تھی ۔ حضرت مولانا لیعقوب نا نوتوں محتاظہ کا ایک کمرہ تھا جہاں وہ فجر کے بعد ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت تھا نوی مجتاظہ فر ماتے ہیں کہ اتی شدومد کے ساتھ وہ لا ال الاالیامہ کی ضربیں لگاتے تھے کہ کمرے کے باہر جو بندہ کھزے ہو کر سنتا تھا اس کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں انہان کو ذکر کنڑت سے کرنا سیکھنا بڑتا

حضرت مولانا محمد الباس مُنتِينة كي زندگي كه بارے ميں ير هيے" يادِ ايام" كتاب ميں ،حضرت شيخ الحديث مينيني نے بہت كھول كھول كرتكھا ہے كہ جس زمانے میں ان پرتبلیغ کا کام کھل رہاتھا، توبستی نظام الدین سے یالکل قریب ایک مجاتھی جہاں حصرت مولانا نورمحر بدایونی بمیشیر جو جارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں،وہ مدفون یں ۔ ان کا ایک احاطہ تھا جس میں سمجھ حضرات مدفون تھے۔ سیدضامن شہید میانیا بھی وہیں مدفون ہیں۔تو مولانا الیاس میشند اس احاطے میں جا کرشتے ہے لے کرشام تک ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت شخ الحدیث ویشلہ فرمائے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوجا ؟ تو پھرنستی نظام الدین ٹرمینیا ہے دو ہیجے ، دولو نے یانی محرکر لے جاتے تھے ، حضرت ایک لوٹے سے طبیارت کر لیتے تھے اور دوسرے سے وضوفر مالیتے تھے اور پھر ا مامت کروائے تھے۔ اور وہ میچے پیچھے مقتدی بنتے تاکہ جماعت کی قضیلت مل جائے اور تماز برصنے کے بعد مجے والیس آجاتے تھے مصرت محرمرا قبدیس بیٹھ جاتے تھے۔ میج سے شام تک مرا تبہ کا معمول تھا ، یہ وہ دورتھا جب ان پرتبلنج کا کا م کھل رہا قتا۔ ہوری زندگی اگر ذکر سے خالی ہوگی تو ہوارے ول کیسے منور ہوں گے؟



# وَ كَرِ كَي فَضِيلِت احاديث كَي روشني ميں

چنانچا عاديث مباركه مين وَكركي بهت تشياتيس بيان كي سَمَن -

#### ذ کرعذاب سے نجات کا ذریعہ ہے:

ا مام احمد بن جنمل مُسلِيد نے معاق بن جبل بِنْ تُوْلِ سے دوایت بیان کی ہے: ﴿ هَا عَلِمِلَ آهَمِی عَمَلًا أَنْ لِحَی لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ فِهِ کُوِ اللّٰهَ ﴾ '' وَكُراللّٰه سے زیاوہ بندے كاكوئي عمل اس كر محد كے نذاب سے نجات و بے وال جين''

# سب سے زیادہ فضیلت والاعمل:

ما كم نے اور شخص نے اس روایت كوبيان كيا، بى عَلِيْهُ الْمَالِيَكُمْ وَ اَرْفَعُهَا فِى اللّهِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ذِكُرُ اللَّهِ وه الله كاذكر بـ

مجالسِ ذكر كى فضيلت:

ہیہ جوہم ذکر کی مجالس میں ہیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی بھی اللہ کے ہاں بوی اہمیت ہے۔ سنیے!

جب بھی پچھلوگ ڈکرکرنے بیٹھتے ہیں تو ملا نکدان کے اوپر آ جاتے ہیں و خَشِیبَهُمُّ الْوَّحْمَدُُّ رحمت ان کوڈھانی کیتی ہے۔

و مَنْوَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ان رِسَكِينة ازل مولَّ ہے۔ ان رِسَكِينة ازل مولَّ ہے۔

ں چیدہ میں اور ہے۔ اللہ کی طرف سے اطمینان ٹازل ہوتا ہے۔

وَ ذَكَرَ هُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَةً

اورالله ان كاذ كرفرشتون كى مجلس ميں فرماتے ہيں۔

تو بیمل الله رب العزت کواتنا پسند که الله تعالی فرشتوں کی مجلس بیں ان نوگوں کا است

ذكركرت بين ـ

🛭 اورفرمایا:

اذا مَوْرِتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا كَيْمْ جَنْتَ كَ بِاغُول مِنْ سَـُكُرْرِهِ ۖ لَوْجِ لِيَا كُروـ وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكِظْ ؟ A FRIEND TO THE SECOND TO THE

بوجها: اے اللہ کے صبیب ٹائیٹ آبا جنت کے ہاغ کیا ہیں؟

قَالَ حِلَقُ الذِّ كِوْ

فرمایا: ذکرے حلقے۔

تو ذكر كے حلتوں كو جنت كا باغ فر ما يا گيا۔

### ذا کرین کے لیے خصوصی رعایت:

اورامام بخاری مُعَلِّمَةً روایت كرتے بین كه الله تعالی فرماتے بین:

‹‹ مَنْ شَغَلَةً ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتي أَعْطَيْتُهُ قُوْقَ سُوَّالِ السَّائِلِيْنَ››

کہ جو بندہ اللہ کے ذکر کے اندرمشنول ہوتا ہے ، تو میں مائلنے والے اللہ ہے جو مائلتے ہیں ان سے بھی زیادہ میں اس کو دیتا ہوں جو ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو دعا مائلنے کی فرصت نہیں ہوتی ۔

تو بن مائے اللہ اسے عطا فرمادیتے ہیں۔اور جب بن مائے دیتے ہیں تو بھر امیدول سے بڑھ کرعطا فرماتے ہیں۔

ال ليے فرمايا:

﴿ لَا يَمُونَنَ اَحَدُكُمُ إِلَّا وَإِسَا لَهُ دَطُبٌ بِذِكْمِ اللَّهِ » حبيس موت شداً عَثَراس عال مِن كَرْتَهارى زبان الله كَ وَكرية مونى

چ<u>ا ہے</u>۔

جنت میں جنتیوں کوحسرت:

ایک صدیت مبارکه میں ہے

«مَا مِنُ سَاعَةٍ ثَاتِي عَلَى إِبُنِ آدَمَ لا يَذُكُرُ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا كَانَتُ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَانُ دَحَلَ الْجَنَّةَ » BL delieds CESSESCENSESCENS OFFI

کہ بندہ اگر آخرت میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو بھی دینا میں جو دفت اس نے ذکر کے بغیر گز ارااس کے او پراس کو دہاں حسرت ہوگ۔ جنت میں بھی اس کوحسرت ہوگی کہ میں نے بیروفت ذکر کے بغیر کیوں گز ارا؟

مصائب كى وجهر .... ذكرت غفلت:

ہمارے اوپر جو معیدتیں، پریشانیاں آئی ہیں، وہ عفلت کا بتیجہ ہے، فرمایا:
﴿ مَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُعِيدِ بَهِ فَيهَا كَسَبَتُ أَيْدِيدُ كُولُهُ

''جو بھی تہمیں معیدت بی بھی ہے تہا رے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے''
چنانچے ابوقیم نے حلیہ میں اس کوروایت کیا:

ورمّا صِبْلَة صَايْدٌ وَلَا قُطِعَتْ شَجَرَهُ إِلّا لِيَقْنَعَ مِنَ التَّسبيح» "بريمه جب شكار بوتا باور درخت كرفهن جب كاث دى جائي باس كى وجربيه وتى بكدوه الله كانتيج سے خلت كرجاتا ہے-"

تو جو پرندہ ففلت کرتا ہے وہ شکار ہوجاتا ہے، جو درخت ففلت کرتا ہے اسے کا ہے اسے کا جاتے ہودرخت ففلت کرتا ہے اسے کا ف دیا جاتا ہے اور جس بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت نہ ہواس پر مصبتیں آ جاتی ہیں۔ پرندہ پنجرے میں آ محیا اور بندہ مصبتوں کے پنجرے میں ڈھکا جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا کریں ، نکلنے کی کیاصورت ہوسکتی ہے۔

محرین علی بن زین العابدین میشد فرماتے ہیں:

إِنَّ الصَّوَاعِقَ تَسُولُ عَلَى الْمُوْمِنِ وَ غَيْرِ الْمُومِنِ وَلَا تُصِيبُ الْمُومِنِ وَلَا تُصِيبُ

ہے شک بر پر بیٹانیاں مصببتیں مؤمن ہے بھی آئی ہیں اور کنرور مؤمن ہے بھی آتی ہیں لیکن جواللہ کا ذکر کرنے والا موتاہے اس کوٹیس آ جیں۔ وَ كُلَّ مُصِيبَةٍ سَبَهُها الْعَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى " "اور برمصيبت كاسب الله عنفلت بوتى بي

اور ہر سیب اللہ عندہ فائیہ منظم اللہ عندہ فائیہ و جَعَلَ الله مُصائیہ ہُمُ و جَعَلَ الله مُصائیه ہُمُ وَجَعَلَ الله مُصائیه هُمُ الله عندہ فائیه مُ و جَعَلَ الله مُصائیه هُمُ الله عندا لا جُورِ هِمْ لِلاَنَّ تُوابُ الْمُصِیبَةِ اَعْظَمُ مِنْ ثُوابِ الْعِبادَاتِ الْعَبادَاتِ الْعَبادَاتِ الله عند الله عندی الله عندی الله عندی الله مصبتوں کی وجافلت میں مگران مصبتوں کی وجافلت میں تھی کوئیدانلہ نے ان کے درجے بڑھانے کے لیے اوران کوزیادہ اجرد ایک درجے بڑھانے کے لیے اوران کوزیادہ اجرد سے دیا تو اب عبادت کے اللہ ان برمصبتیں جمیعیں ، اس لیے کہ مصیبت کا تو اب عبادت کے اوران میں اس اللہ کہ مصیبت کا تو اب عبادت کے الواب عبادت کے اللہ عبادت کے الواب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔"

عبادت کے تواب سے زیادہ بڑا تواب اس پرماتا ہے کہ انسان مصیبت پرصبر کرے تو ہمارے اکا ہر ہر جو تصیبتیں آئیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آئیں۔ ہم چونکہ عوام الناس میں سے ہیں ،غفلت کا شکار ہیں، گنا ہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اس لیے ہمیں مصیبتیں آئی ہیں غفلت کی ہوہ ہے۔

فكرموت كوفت بياس سے بچاتا ہے:

جو بنده ذکر کثرت کاساتھ کرتا ہوگا۔ داؤ دطائی مُیسَنیٰ فرماتے ہیں: کُلُّ نَفْسِ تَخُرُّجُ مِنَ الدُّنْیَا عَطْشَائَةً إِلَّا نَفْسُ الذَّا کِرِینَ

'' موت کے دفت ہر بندے کو پیاس محسوس ہوتی ہے ، شدت کی بیاس، سوائے ان لوگوں کے جوالڈ کاڈ کر کرنے والے ہوتے ہیں۔''

ورے ان و ون ہے ہوا مدہ در کرکے والے ہوئے ان

ذ اکرین بل صراط پرتیزی ہے گزریں گے:

وصب بن معبه مینند فرمات بین کدانند تعالی نے داؤد عالیا کی طرف این وحی

نازل فرمائي:

إِنَّ ٱسُوعَ النَّاسِ مُرُورًا عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِيْنَ يَرُّضُونَ بِحُكِمِى وَٱلْسِنَتُهُمُّ رَطُبَةٌ بِذِكْرِيْ

''پل صراط کے ادپر تیزی سے گزرنے والے پچھلوگ ہوں گے (جو ہوا ک تیزی سے گزر جا کیں گے ) میدوہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں کے اور اللہ کے حکموں پر راضی ہو کرعمل کرنے والے ہوں گے۔''

#### یہاڑوں کے برابر گناہ معاف:

جب بنده ذكركرتے بينحناہ، ابنا محاسبہ كرتاہ اور پھراسكوندا مت ہوتى ہے الله اس كے گنا ہول كومعاف فرمادہتے ہيں۔ فابت بنائی بُرَة اللهِ فرماتے ہيں: إِنَّ أَهْلَ اللَّهِ ثُحْوِ يُسْحَاسَبُونَ وَ عَلَيْهِم مِنَ اللَّائُوبِ آمْفَالُ الْجِبَالِ فَبَقُومُونَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ ذَنْبٌ وَاحِدٌ

بے شک ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابران پر گناہ ہوتے ہیں،جب وہ بیٹنے ہیں اپنامحاسبہ کرتے ہیں اس حال میں وہ اٹھتے ہیں کہان پر ایک بھی گناہ نبیس ہوتا۔

 THE PERSON OF TH

ھِی خَیْرٌ لَکَ مِنْ خَادِمٍ یہ تیج تمارے لیے خادم کوحاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

ستاروں کی طرح جیکتے ہوئے گھر:

جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ، ان گھروں پر تور کی بارش ہوتی ہے ۔ آج ا کٹر لوگوں کو مید شکایت ہوتی ہے کہ جی گھریس پریشانیاں بہت ہیں ،لوگ جارہیں ، يے جھڑتے ہيں،مياں يوى ميں بنى نہيں، يورے كمرے نوگ يريثان ہيں۔اس كى وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھر کے اغر ظلمت ہوتی ہے۔جس گھر بیں ٹی دی ہو،جس گھر میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو، رسالے تو با قاعد کی سے پڑھے جاتے ہوں اور قرآن ير من والاكونى شهو رسم ورواج يربا قاعدهمل كياجاتا مو سنت كي يابندي كرنے والا . کوئی نہ ہو۔ فجر کی نما زمیں سوئے پڑے ہوں اٹھنے والا کوئی نہ ہوتو اس مگھر کے اندر یے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہو گا ۔محر شیطان ایبا بدبخت ہے کہ وہ کہیں اور توجہ ڈال دیتا ہے۔او جی آلگا ہے کسی نے مچھ کردیا ہے۔میرے پاس ایک نوجوان آئے ، کہنے ككے:حصرت إلكتا ہے كى نے محوكرديا ہے۔ يس نے كما: بال ميں متفق موں كى نے كي كوروياب وه يزاخوش بوكميا كدى نام بنائي إلى في المي المي الميان" آب في مجه كيا ہے''۔ کی میں نے؟ میں نے کہا: ہاں! آپ ٹماز پڑھتے ٹمیں ،آپ پرٹبیں کرتے وہ نہیں کرتے ۔ توجب ان اعمال کوٹیش کرتے تو اس کی بے برکن کی دجہ سے **ک**ھرے او پر معیبت آتی ہے ، تو معیبت کا باعث تو آپ خود ہے ہوئے ہیں ۔جن گھروں میں اللُّدكويا وكياجا تاہےان كے بارے ميں سنيےاور ذراول كے كانوں سے سنيے۔ إِنَّ بُيُوْتَ اللَّهَاكِرِيْنَ لَهَا نُوُرُّ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ،ایک ٹور ہوتا ہے۔

نماز پڑھنے والے ، قرآن پڑھنے والے ، ذکر کرنے والے ،مسنون دعا کیں پڑھنے والے ،ان کے بارے میں قرمارہے ہیں۔

يَرَ اهُ الْمَلَاثِكَةُ بِقَدْرِ مَا فِيهَا مِنَ الذِّكْرِ كَمَا نَرَاى نَحُنُ النَّجُوْمَ فِي السَّمَاءِ

'' جس طرح ہم آسان پیستاروں کو چمکنا دیکھتے ہیں ، ای طرح (آسان کے ) فرشتے اس کھرکوستارے کی طرح چمکنا ہواد کیھتے ہیں''

توجن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین کے ستارے ہیں۔اب ستارے کچھ چھوٹے ، پچھ بڑے ۔ تو ذکر کے بقدر فرشتوں کو بھی وہ گھر چھوٹا ستار ہ یا بیڑا ستار ہ نظرآ تا ہے۔

# ذكريس اصل مقصودول كاذكرب:

اباس فرسے متمود کیاہے؟

ذِکُرُ الْمَطُلُوبُ ذِکُرُ الْفَلْبِ وَ إِنَّمَا الْلِسَانُ طَوِيْقُ اِلْمَدِ كدامل متعود ول كا ذكر كرنا ہے اور زبان سے جو ذكر كرتے ہيں ہے اس كے اظہار كا ایک طریقہ ہے۔

آپ ہے ذہن میں رکھیں کہ یاد کا مقام انسان کے جسم میں قلب کہلاتا ہے۔ نہ جسکھیں ہیں نہ کان ہے ، نہ زبان ہے ۔ نہ جسکھیں ہیں نہ کان ہے ، نہ زبان ہے ۔ جسب بھی ماں پردلیں میں ملتے ہوئے ہے ۔ بہا جسم ی اس نے کہا جسم ی اس نے کہا جسم ی اس نے کہا جسم ی زبان کچھے بہت یاد کرتا ہے ، اس لیے کہ اصل یاد ول میں نہان کچھے بہت یاد کرتی ہے ۔ زبان کا نام تہیں لیتے ، اس لیے کہ اصل یاد ول میں ہوتی ہے ، زبان سے اس کا اظہار ہوجاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی یاد بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے ، زبان سے بھی ذکر کرتا ہے دل میں ہوتی ہے ، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان زبان سے بھی ذکر کرتا ہے

dyledd Sir Charles Office Offi

دل ہے بھی ذکر کرتا ہے۔

قلبی ذکری مثال انجیکشن کی سے:

ان دونوں کی مثال بچھ لیجے کہ جب ہم کوئی کوئی کھاتے ہیں نا توانسان کے جسم میں اس کااثر آ دھے گھنے کے بعد ہوتا ہے۔آپ کوسر در دہ ،آپ نے کوئی کھائی تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی آ دھے گھنے ہیں سر در دختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جو گوئی کھائی وہ معد ہے ہیں جائے گی، پھر معد ہے ہے وہ خون کے اندر جائے گی اور آپ ہوتا ہے کسی کو انجشن لگا و بیٹا اس کا اثر موساس کا فورااثر ہو گیا۔ تو بی فرق ہے ، ذبان کا ذکر کر کے خون ہیں آئج شن لگا یا در ادھراس کا فورااثر ہو گیا۔ تو بی فرق ہے ، ذبان کا ذکر کر کے بیان کا ذکر کر کے بیان کا ذکر کے بید انترا وین گیکشن کی طرح فوری اثر دکھا تا ہے ، جیسے۔ بردر گوں نے فرمایا!

فَا نَّ اللِّهِ ثُمَرَ بِالْقَلْبِ اَفُصَلُ مِنَ الْمِعِادَاتِ مَعَ الْمُفْلَةِ ''عبادت كوخفلت كے ساتھ كرنے ہے بھى بہتر يہ ہے كہ انسان كا دل اللہ تعالى كى ياد شروعے'

> ذ کر قلبی سے اللہ کا قرب ملتا ہے: اور بعض بزرگوں نے بیفر مایا کہ

ذِیْمُ اللِّسَانِ حَسُنَاتٌ وَ ذِیْمُ الْقَلْبِ فُرُبَاتُ ''زبان سے جوز کرکرتے ہیں بیرصنات ہوتے ہیں اور جودل سے یاد کرتے جیںاس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے'' شخ ابوالحن جمال مُصِلِیْ فرماتے ہیں: A CHERT DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

ذِكُو ُ اللّٰهِ تَعَالَى بِاللِّسَانِ يُؤْرِثُ اللَّرَجَاتِ وَ ذِكُو ْ بِالْقَلْبِ يُؤْرِثُ اللَّرَجَاتِ وَ ذِكُو ْ بِالْقَلْبِ يُؤْرِثُ اللَّهَ وَجَاتِ وَ ذِكُو ْ بِالْقَلْبِ يُؤْرِثُ اللَّهَوْ يَاتِ

"" ہم جو زبانی فرکر کرتے ہیں، اس سے نیکیاں ملی ہیں جنت میں درج بڑھتے ہیں اور جو ول سے یا دکرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملائے ہے۔ اور قرب سب سے بڑا انعام ہے جو کس بندے کو مل سکتا ہے۔ اس لیے جاد وگروں تے جب فرعون سے پوچھا تھا کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں انعام کیا ہے گا؟ اس نے کہا تھا: ﴿ إِذَّا كَيْنَ الْمُعَدِّبِيْنَ ﴾ "میں تہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرلوں گا" تو بیقرب سب سے اعلیٰ انعام ہوتا ہے۔ تو ذکر قبلی پر انسان کو قرب ملائے۔

> مومن پورے جسم کے ساتھ اللّٰد کا ذکر کرتا ہے: اب رب کر بمارشاد فرماتے ہیں:

وہ کیسے؟ کہ جبول میں اللہ کی باو ہے تو قدم اٹھنے گئیں گے تو وہ سو ہے گا کہ اللہ راضی ہول گے تو اوہ سو ہے گا کہ اللہ راضی ہول گے تو گا کہ اللہ راضی ہول گے تو گا ، راضی ہول گے تو گل پڑے گا ، تو قدموں نے بھی اللہ کو یا دکیا۔ ہاتھ مراحت ہوئے سو ہے گا اللہ راضی ہور ہے ہیں یا تاراض ، بولے تھ ہوئے سوچے گا کہ اس بولے اللہ راضی ہول گے یا

ناراض اتوعمو بإجسم كابرعضوالله كويا دكرنے والا بن جائے گا۔

#### ذ كرِ كثير كامطلب:

تو ذکرِ کثیر کی مذہبے تفصیل کہ

جيے حضرت عائشه صديته ملي تشافر ماتي جين:

كَانَ رَسُونُ الله مُنْفَعَ يَذُكُونُ وَنَ اللهَ فِي كُلِّ أَخْيَانِ كَانَ رَسُونُ اللهَ فِي كُلِّ أَخْيَانِ كَانَ رَسُونًا وَلَا اللهَ عَلَيْهِ اللهُ كَاذَكُو فَرِها حِيسَةٍ مِنْ اللهُ كَاذَكُو فَرِها حِيسَةٍ مِنْ اللهُ كَاذَكُو فَرِها حِيسَةٍ مِنْ اللهُ كَاذَكُو فَرِها حِيسَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ كَاذَكُو فَرِها حِيسَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

تومؤمن كأبيرحال بهوكدا يك لمحدمجي ووالثدتغاني سے غافل نه ہو .

ميه رئيسة قرمات مين كدو كر كثير كامطلب بيرب

أَنَّ لَا تُنْسَاهُ أَبَدًّا

° ثم الله تعالى كوتبعى بھولو بى تبين''

مَنْ احَبَّ شَيْنًا ٱكْفَوَ ذِكُوَّهُ

''جوجس چیز ہے محبت کرتا ہےا کشراس کا ذکر کرتا ہے'' حدیث پاک میں آباہے ، جامع الصغیر کی روایت ہے: مَنْ اکْتُمُو ۖ ذَکُوّ اللّٰہ اَحْبَیْهُ تَعَالٰہالْ

errananan errandi (m. 1900) er

8C 4-1-1-1 DESCENCED 1888 C 0.4-4 D8

جوا کثر الله کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے اپنی محبت عطافر مادیتے ہیں۔ نتے معلوم ہوا کہ جو بند ہ کثر ت سے ذکر کرتا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا

-4

الله كے بال بندے كامقام:

ایک مدیث پاک میں ہے:

((مَنُ كَانَ يُحِبُّ اَنُ يَعُلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيُفَ مَنْزِلَةُ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيُفَ مَنْزِلَةُ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيُفَ مَنْزِلَةُ اللهِ عَنْدَهُ))

و جو جھ بیرچاہے کہ اس کو بیر بیر جیلے کہ اس کا اللہ کے بال کیا مقام ہے تو وہ بیرد کیھے کہ اس کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے''

اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے اور اللہ کے تکم کی پابندی سب سے زیادہ کرتا ہے، اِس کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ مقبول انسان ہے۔ اور اگر اللہ بیاد ہی شہو، دنیا کی محدوں نے اس کے دل کولبر بزکیا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔

سب سے بڑاعمل:

قرآن مجيد من فرماديا:

﴿ وَكُنِ كُرُ اللَّهِ أَكْبَر ﴾ "اورالله كاذكرسب عنه بزائے"

این عباس طالیئے سے کسی نے ہوچھا: کون ساعمل سب سے اعلیٰ ہے؟ انہوں نے کہا: قرآن پڑھا ہے: آئہوں نے کہا: قرآن پڑھا ہے: گرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (و کیڈ ٹحدُ اللهِ الْحُبَدُ ) اللہ کا ذکر مب سے بڑا ہے۔ کیامعنی ہے؟ مفسرین نے تکھا:

#### SCALA DESCENSION DE PROPERTO DE

الصّلوة كلا تَجُوزُ فِي بَعُضِ الآوْقاتِ إِلاَّ الْمَذِكُو کیعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن ہیں نماز پر سخی جا ترخیس ہوتی ۔ جیسے سورج انجر نے لگتا ہے تو پندرہ منٹ ، ای طرح جب سرید ہوتا ہے تو پندرہ منٹ ، غروب ہونے لگتا ہے تو پندرہ منٹ ، یہ جوادقات ہیں ان میں نماز جا ترخیس ۔ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے ، تو کچھادقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے گر ذکر ہر وقت کر سکتے ہیں ۔ جی کہ انسان بیت الخلا میں بھی ہوتو دل میں اللّٰہ کی یاد ، گھر وائوں کے ساتھ کشا ہوتو بھی اللّٰہ کی یاد ۔ ہر صال میں انسان کے لیے ذکر کریا ممکن ہے ۔ اور فر ہایا کہ پچھا تھال عذر کی وجہ سے ساقط ہوجاتے ہیں ۔ جیسے عورت کے ایام ہو گئے ، تدروزہ رکھ سکتی ہے ، نہ نماز پڑھ سکتی ہے ۔ انجال ساقط ہو گئے کونکہ عذر ہے اس کا ۔ جیسے کوئی مریض ہے رمضان میں اور وہ اس حالت کے اندر روزہ نہیں سکتا تو شریعت کہتی ہے کہتم آج ندر کھو بعد ہیں قضا کر لینا ۔ تو یا تی تمام

عبا دات کے لیے عذر کوتشکیم کیا گیا ، ذکر کے لیے کوئی عذر نہیں ۔ فرمایا کہتم جس حال

مجالسِ ذكر بيار دلول كي شفاء:

عون بن عبيدالله مُعَيِّلَةُ فرمات شے:

میں ہو، جہاں بھی ہو ہرحال میں اینے رب کو یا دکرو۔

مَجَالِسُ اللَّهِ ثُمِّرِ صِقَالُ الْقَلُوْبِ وَ شَفَاءٌ لَهَا میدَدَکری مجالس دلوں کے لیے میقل ہیں ، ولوں کو پالش کردیتی ہیں اور بھار ولوں کوشفاء دحی ہیں ۔

> ای لیے جب انسان ذکر نہ کرے تو دل مردہ ہوجا تا ہے۔ انتح موصلی میشد بریاتے تھے:

#### ٱلْقَلْبُ إِذَا مُنِعَ اللِّاكُوَمَات

کہ جب ذکر ہے ول عافل ہوتا ہے تو دل کی موت داقع ہوجاتی ہے۔ اس لیے ایک بندہ حسن بھری موندہ کے پاس آیا کہ جی میرا دل بڑا سخت ہوگیا۔

قرماما:

ٱُذُنُّ مِنْ مَدَحَالِسِ اللَّهِ ثَكْرِ \* مَمْ مِيالس وْكركِ اندرجا ياكرو''

و ہاں جانے سے تنہار ہے دل کی بختی ہزی میں تبدیل ہوجائے گا۔

و کرتبلیل ی خوبی:

ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہزرے سلطے میں اللہ کا ذکر کرنا بیابتداء میں سکھاتے ہیں۔ بھرایک وقت آتا ہے کہ جب جہلیل کا عبق ویتے ہیں۔ جہلیل سے مطلب آلا واللہ وآلا اللہ کا ذکر ہے۔ لا الدالا للہ ہے دل صاف ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ کو مطلب آلا واللہ واللہ کا ذکر ہے۔ لا الدالا للہ ہے دل صاف ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ کو یکھر سب سے زیارہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ 'آلا واللہ واللہ اللہ '' پڑھا لیے بتا کمیں جو آپ کوسب سے بیاری ہو۔ آپ نے فرمایا کہ 'آلا واللہ واللہ واللہ اللہ '' پڑھا کہ وراے اللہ ایڈ وسب بیزھتے ہیں۔ فرمایا: ہاں جانے بھی انہیا آتے میں نے سب کو یہ ویا، اس لیے کہ جمعے بیسب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔)

سے بندہ جماز وسے گھری مفائی کر لین ہے آیسے ہی لا الدالا متد کی ضربین لگا کر سالک اپنے ول کی صفائی کرتا ہے۔ آپ سوچے کہ اپسے بھی لوگ ہیں و تیا ہی جنہوں نے لاکھوں نہیں ، کروڑ ون مرتبہ اپنے ول پرلا الدالا للندی ضرب لگائی۔ اب جس قلب پر کروڑ وں مرتبہ کلہ کی ضرب لگ چکی ہو، کیا اس کو کلمہ کے بغیرموت آئے گی ؟ بید کیے ممکن ہے؟ ای لیے جوسالکین ہیں جوابندائی لطائف میں ذکر کر لیتے ہیں ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ہلیل کا ذکر کریں۔ چنا نچہ کوئی پانچ ہزار مرتبہ کرتا ہے ، کوئی وی ہزار ، کوئی بین ہزار مرتبہ کرتا ہے ، کوئی وی ہزار ، کوئی بین ہزار مرتبہ روزانہ فرکر کرتا ہے۔ اس وقت بھی ایسے سالکین ہیں جوابت حالات بتاتے ہیں کہ بی ہم جالیس ہزار مرتبہ فرکر روزانہ کرتے ہیں۔ تو آج کے دورش بھی اگر کرنے والے ایسا کررہے ہیں تو ہم سوجیں کہ ہماری زندگیوں میں تو پانچ سومرتبہ ہمی نہیں ہوتا ہوگا۔ کلہ کی ضرب لگا لیجے اس سے پہلے کہ وہ وقت آگے کہ آخری مرتبہ بندے کوگلہ پڑھے کا موقع بھی ندھے۔

# ذ کرکوس مقام تک پہنچائے:

انسان جب وکر شروع کرتاہے، پہلے فقط زبان بہ وکر ہوتا ہے، ول غاقل ہوتا ہے۔ پھردل میں بیداری آتی ہے۔ پھروکر کرر ہا ہوتا ہے، ول بیدار بھی ہوتا ہے گرساتھ ساتھ اوھراُدھر کے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ کرتے کرتے ایک وفت آتا ہے جب خیالات کم ہوجاتے ہیں۔

چنانچاہن عطاءا شریحندری بھیٹیۃ اپن کٹابالحکم میں فرماتے ہیں: فَعَسٰلی اَنْ یَرُفَعَكَ مِنُ ذِنْحُومَعَ وَجُوْدِ عَفْلَةٍ اِلَی ذِنْحُومَعَ وَجُوْدِ لَفَظَنَهُ

ممکن ہے کہ تنہیں غفلت کے ساتھ جو ذکر کرنے کی حالت ہے اس ہے ترقی وے کراس حال میں پہنچا کیں کہ ذکر کے ساتھ تنہارے ول میں بیداری کی کیفیت بیدا ہوجائے

وَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وَجُوْدٍ يَقَطَّةِ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وَجُوْدٍ حَضُوْدٍ ادر كِمر ذَكر كرئے كرئے ايك ابيا مقام آئے كہ جہاں بيدارى كے ساتھ ذكر كرنے كے ساتھ انسان وحضورى كى كيفيت يھى نصيب ہوجائے۔

اور پھر فرہ تے ہیں:

وَ مِنْ ذَكُو مَعَ وَجُوْدِ حَصُوْدٍ اِللَّى ذِكْرٍ مَعَ غَفْلَةِ عَمَّا سِوَى الْمَلُكُوْد

کہ حضوری والے ذکر کے ساتھ پھڑتہیں ایک ایسے مقام پہ پہنچا کیں کہ تہ کور کے سوایاتی ہر چیز سے غفلت ہوجائے

لیعنی اللہ کے سوایا تی تمام چیزوں ہے فقلت ۔ تو ہمیں اینے ذکر کواس مقام تک پیچانا ہے۔

برمطيع الله كاذ كركرنے والا ہوتا ہے:

جب اس مقام پرانسان وکر کو پہنچا دیتا ہے تو پھرشر بعت کے او پڑھل آ سان ہو جاتا ہے۔سید ناعمر بلیٹنڈز فر ماتے تھے:

اَفُصَّلُ مِنْ ذِكْوِاللَّه بِاللِّسَانِ ذِكُوُّ اللَّهِ عِنْدُ آمُوِم وَ تَهِيْدِ كه زبان سے انسان ذكركرنے سے زيادہ بہتر ہے كہ اللّٰد كا جب تھم ہوتو اس تھم پراللّٰدیا دآئے مر پڑمل كرے اورنجی پردک جائے۔

يدزياده ببترذكرب والسلي كدفر مايان

كُلُّ مَطِيْعِ لِللهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ

'' جویندہ بھی اللہ کامفیع ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے''

## بندے کا ذکر فرشتوں میں:

انسان ذکرکرتے کرتے جب القد کی باوکوول میں بسالیتا ہے پھراللہ تعالیٰ اسکے تذکرے فرشتوں میں کرتے جی بہ صدیث یاک میں فرمایا:

إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه ذَكَرُتُهُ فِي نَفْسِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلِا ذَكَرُتُهُ فِي مَلِا ذَكَرُتُهُ

''اگر بندہ اپنے ول میں مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کو اپنے ول میں یاد کرتا ہون اور اگر وہ مجھے نوگوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس ، فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے ویاد کرتا ہوں''

تم ہمارے ہم تمہارے ہوگئے:

سبحان اللہ بیتو محبت کی بات ہے۔ جتنا کوئی قدم پڑھائے گا ،اتنا اس کا اجراور بدلہ پائے گا۔اس لیے فرمایا

مَنُ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ

''جواللہ کابن جاتا ہے بھراللہ تعالیٰ اس کے ہوجاتے ہیں''

قرآن مجيدين القد تعالى فرمات بين:

﴿كَأَنُو لَنَا خَاشِعِيْن﴾

كيامطنب إسكا؟مطلب بدكه

كَانُوا لَمَنَا خَاشِعِيْنِ وَ كَانُوا لَهُمْ حَافِظِيْنِ ''وونشوعُ والى حالت كو پاليس كَانَة جم اس كافلة بن جاكيس كُـ'' گانُولُ لَمَنَا وَكُنَّا لَهُمْهُ

وہ ہارے ہوں گے ہم ان کے بن جائیں گے۔ ع

تم ہمارے ہو گئے ،ہم تمہارے ہو گئے

اس لیے اللہ کا ذکر کٹرت کے ساتھ کرنے سے انسان کواللہ تو گی کا قرب مل جاتا ہے۔ شخ ابوالعباس المری میں بلیے فرمایا کرتے تھے کہ انلہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں ، جیسے صفاتی نام بیں وہ تحقیقی کے لیے اللہ فے بنائے ہیں اور جواسم ذات اللہ بے فرماتے

ين

فَإِنَّهُ جَاءً لِلتَّعَلَّقِ الله نے اسکوتعلق کے لیے بنایا ہے۔

بندے تونے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا:

ساعل بن عبدالله مينية فرمات بي كه حديث قدى عن الله تعالى قرمات بي، بندے تونے ميرے ساتھ انصاف تيس كيا۔

اَذُكُرُكَ وَ تَنْسَانِي

میں تھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جا تا ہے۔

أَذْعُولُكَ إِلَى وَ تَلَهُمَبُ اللِّي غَيْرِي

يس تهين الى طرف بلاتا مول تو ميرے غير كى طرف جاتا ہے۔ اَذُهَبُ عَنْكَ وَ اَنْتَ مُعْدَكِفٌ عَلَى الْمُعَطَابَا

میں تیرے او پر سے مصیرتنوں کو دور کرتا ہوں اور تو گنا ہوں کے کرنے پر جما ہوا

-ج

یکا ابُنَ آخَمَ مَا تَقُولُ خَدًّا إِذَا جِنْتَنِیُ اے آدم کے بیٹے ! جب کل تو میر ے سامنے حاضر ہوگا، جھے اس ہات کا کیا جواب دے گا؟

ذ *کر کا*بدلہ:

تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کشرت کے ساتھ کریں۔اس لیے

جوانسان انڈ کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرتا ہے مشری واڈم ڈی مرش

گانَ اللّٰهُ لَهُ عِوَضًا عَنْ كُلِّ شَيءٍ الله تعالیٰ پھر ہرچیز کے بدلے اس بندے کے بن جاتے ہیں۔

تم میراذ کر کرومین تمهاراذ کر کرول گا:

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ فَأَذْ كُرُونِي أَذْكُو كُمْ ﴾ ''تم ميراذ كركرو ثين تهاراذ كركرون گا''

اس کا بیمعنی نبیں ہے کہتم کہو گے اللہ اللہ اللہ اور میں جواب دوں گا۔ بندے! بندے!تہیں،اس کا بیمعیٰ تہیں۔ بلکہ ہندے کا اللہ کو یاد کرنا اور ہےاور اللہ کا یندے کو یا دکر تا اور ہے۔ بندے کا یا دکر نا تو ہے ہوا کہ وہ اللہ کے تھم کے سامنے سر جھ کا وے اور اس میمن کرے، گناہوں سے نکی جائے یہ ہے اللہ کو یا د کرنے والا فیدم قدم یہ نیکی سرت ہے، بیہ ہے بندے کا یا دکرنا۔اورانٹد کا یا دکرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو شے نے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔اس کی مثال یوں مجھیں کہ آپ کوا گرکسی افسرے کام ہے اور کسی سفارش کرنے والے والے جانے ہیں کہ جی ذرا میری سفارش کرو پیجئے تو وہ سفارش کرنے ولا کہتا ہے: او جی وہ بچہا نٹرویو کے لیے آئے گا ذرایا در کھے گا۔ تویاد ر کھے گا کا کیامطلب؟ کیا یہ کداس کا نام را سے گا ؟ نہیں ایا در کھے گا کا مطلب ے کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو اس کے حق میں فیصلہ کیجیے گا۔ بڑوں کا یا د کرنا یہ ہوتا ہے۔تو انٹدنغا کی کا یاوکر نا ہے ہے کہ بندہ جب نیکو کاری کی زندگی گز ارے تو اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہوئے اس بررحمت کے تصلے فرمائیں ، ساللہ کا یا وکرنا ہے۔اس ليے فرمایا: ﴿ فَاذْ كُرُونِيْ أَذْ كُورْ تُكُورُ كُورٌ كُمْ مِيرا ذَكر كرويس تبهارا ذَكر كرول گا۔

اُذْكُرُ وُنِي فِي زَمَانِ الْغَفْلَةِ اَذْكُو كُمْ بِاِنْوَالِ الوَّحْمَة ثم غَلَت كِرْ، نَهِ بِسَ مِحْصَ إِدكرو، بين رحمت كا تزول كركتهيں يا وكروں

-6

اُذْكُورُونِی بِخَدْمَنِیْ اَذْكُورُكُمْ بِنَغْمَتِیْ تَمْ قَدَمت کے ذریعے مجھے یاوکرو، بیل تعتیں عظا کر کے تنہیں یادکروں گا۔ اُذْكُرُ وُنِی بِالنَّوْجِیْدِ اَذْكُرُ كُمْ بِالقَّائِیْدِ تَمْ تَوْحید کے ذریعے مجھے یاوکرویش پردردگار تائید کے ذریعے تنہیں یادکروں

.

ٱذْكُرُوْنِي بِالشُّكُوآذُكُوْكُمْ بِالْمَزِيْدِ تم شکر کے ذریعے مجھے یا دکرو، میں تنہیں اور زیادہ تعتیں دے کریا دکروں گا۔ ٱذْكُرُّ وْنِي بِالْمَحَبَّةِ ٱذْكُرْكُمُ بِالْفُرْبَةِ تم محبت ہے مجھے یا دکرو، ہیں قرب عضا کر کے تمہیں یا دکروں گا۔ ٱذْكُرُّ وُنِي بِالْخَوْفِ ٱذْكُرُّكُمُ بِالآمَان تم خوف کی حالت میں مجھے یا د کرو، میں امن دے کر تمہیں یا دکروں گا۔ ٱذْكُرُونِي بالرَّجَاءِ ٱذْكُرْكُمْ بِالْعَطَاءِ تم امیدے ساتھ مجھے یا دکر وہ بیں اپنی رضا دے کرتہہیں یا دکروں گا۔ ٱذْكُرُوْنِي بِالْمَغْذِرَةِ ٱذْكُرْكُمْ بِالْمَغْفِرَةِ تم معذرت کر کے مجھے یا دکر و، میں برور د گارمغفرت کر کے تنہیں یا دکروں گا۔ ٱذُكُرُ وُنِي بالسَّوَالِ ٱذُكُرُكُمُ بِالْعَطَاءِ تم سوال کر کے مجھے یا دکرو، میں عطا کر کے جہیں یا دکر د ں گا۔

ٱذْكُرُوْنِي بِالدُّعَاءِ ٱذْكُرُكُمْ بِالْآجَابَةِ

تم دعا کے ذریعے مجھے یا وکرو میں قبول کر کے شہیں یا دکروں گا۔

اُذْكُرُ وُنِي بِالْوَفَاءِ اَذْكُرُ كُمُ بِالْجَوَاءِ

تم و فا کر کے بھے یا د کروہ ٹیل بدلہ دے کر تنہیں یا دکروں گا۔

اُذُكُرُ وْنِي فِي كُلِّ حَالٍ اَذْكُو كُمْ بِتَوْفِيقِ الْاعْمَالِ

تم ہر حال میں مجھے یا دکر و ، میں اعمال کی تو فق دے سرتمہیں یا دکروں گا۔ سے سے اعمال کی توقیقیں دینار ہوں گا ہمہارے لیے نیکی کرنی آسان ،وجائے گی۔

# ذا کردل کوبھی موت نہیں آتی:

آئے وقت ہے کہ ہم اللہ کا ڈکر کر کے اپنے دلوں کوزندہ کرلیں ۔ جب اللہ کا بندہ ڈکر کرتے کرتے اپنے ول کوزندہ کر لیتا ہے تو پھرول کوموت ٹبیں آتی۔جسم پیموت آجاتی ہے ، دل بیموت ٹییں آتی۔

ہے۔ ۔۔۔ چنا نچے ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک ہزرگ تھے حضرت مولا نا عبدالعفور یہ بیٹ ہے۔ یہ یہ یہ بیٹ ہوئی ہوئی۔ ڈائٹر صاحب آتے ہیں اور آکران کے جسم کے ساتھ عیھوسکوپ لگاتے ہیں۔ تو ان کولگنا ہے کہ دل چنل رہا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ تیس انہی ان کی وفات کی تصدیق ہیں نہیں کرتا۔ نو تھنٹے ڈائٹر صاحب نے ہیں کہ تیس انہی ان کی وفات کی تصدیق ہیں نہیں کرتا۔ نو تھنٹے ڈائٹر صاحب نے حضرت کو ای طرح کانے نہ رکھا اور نہلا نے نہیں دیا۔ نو تھنٹے کے بعد حضرت کے ایک منطقہ ہتے ، وہ وہ ہاں پہنچے اور انہوں نے بھر ڈاکٹر ول سے بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر عمل میں دیا۔ بھر جا کرنہلا یا گیا ورانہ کی گئے ہے۔

جئے ... ..ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے۔ان میں سے ایک واقعہ

ہمارے بہت پیارے بھائی فنہیراحمرصاحب، جو یہاں کے ماشاءاللہ ابتداء میں قرمہ دار خصے۔ان کا ایکسیڈینٹ ہوا، جیسے ہی میہوا تو دماغ کے اوپر چوٹ گی ، ڈ اکٹرول کے حساب ہے اس وقت وفات ہو پیچی تھی ، اس کو ہرین شنٹ کہتے ہیں ، گر دل چیتا تھا۔ چنانچے ساتھ والے ان کوہمپتال لے گئے ،ہمیں فون کیا تو ایک ڈیڑھ تھنٹے میں ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب بھی سٹیتھو سکوپ لگا کیں دل کی حرکت محسوں ہو رہی ہوتی ۔ آ کی می بوش ٹر پھنٹ جا رہا۔ شام کو ہم نے ایک سیسٹلسٹ کو بذایا جو برین سپیشلسٹ ( دماغ کا ڈاکٹر ) تھا ،اس نے شیسکین کر داکر مجھے دکھایا کہ جی ان کا بیہ و ماغ ہے اور ایکسیڈینٹ میں چوٹ سیدھی و ماغ برگلی تو د ماغ اندر سے بالکل ہل گیا ے۔جسم کے ساتھ اس کے کنکشن ختم ہو گئے ہیں۔اس کو کہتے ہیں برین کاختم ہو جانا۔ اس نے کہا جی ہرین سٹم ڈیڈ ہو چکا ہے اس لیے ان کی وفات ہو پیکی ہے۔ یا تی ڈاکٹر آئے ، وہ آئے دیکھیں کہ جسم بھی ہاشا ءاللہ ترم ؛ درگرم اور !دھرے جب ول پر شیتھو سکوپ رکھیں تو آواز بھی آئے ، وہ کہیں جی ابھی زندہ ہیں۔ تین دن ہیتال وا ول نے ان کولٹائے رکھا ہتیسے دن جا کر پھر میں نے بڑے ڈاکٹر ہے کہا کہ آپ اپنے سارے ڈاکٹروں کو بلا کیں۔ چنانچہ کوئی ویں بارہ ڈاکٹر استھے ہو گئے، پھران کے ساہنے میں نے ریکہا کہ بیآ ہے کی زندگی کا ایک نیا تجربہ ہے،آ ہے ان کومزیداس بستر پر نہ لٹا تعیں ، بنکہ آ ہے ہمیں اجا زے ویں کہ ہم ان کو سلے جا تھی وہمیں کہ بی ایھی بھی سٹیتھوسکوپ لگا کیں تو لگنا ہے کہ دل چل رہاہے۔ تو میں نے کہا کہ اب اللہ نے جس بتدے کا دل چلا دیا اب اس کا دل موت نہیں روک سکتی ، یہ بمیشہ چیآ ہی رہے گا۔ جب ان کو بیر ہائے سمجھا کی تو تب ڈاکٹر نے دستخط کیے اور ہم نے ان کووہاں سے لیا اور مہلا دھلا کران کواللہ کے سیر دکر دیا۔ آج کے دور میں بھی جو بندہ محنت کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کومنور کرتے ہیں ، دل کو زندہ کرتے جیں ۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا



وَ اجِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن

နောင်္နောင်္နော



# ﴿ مناجات ﴾

دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے تور کو برتور کر دے فروزاں ول میں عقع طور کر دے یہ مگوشہ تور سے معمور کر دے ظاہر سنور جائے الجی مرے باطن کی ظلمت دور کر دے ے وحدت یلا مختور کر دے محیت کے نشے میں چور کر وے نه ول مأكل مو ميرا ان كي جانب جنہیں تیری ادا مغرور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خداما اس کو ہے مقدور کر دے







الْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( وَسُمِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿ يَا إِنَّهُ النَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا ﴾ (الحَرْمِ: ٨)

وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اخرِ

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البترة ٢٢٣) و قال رسول الله سُنِيَّةِ

«اَلَتَّانِبُ حَبِيبُ اللهِ »

سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسُكَمَّ عَلَى الْمُوسَلِمُنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

اللُّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّينِناً مُحَمَّيهِ وَعَلَىٰ ال سَيِّينَا مُحَمَّيهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

فرمانِ البي:

القديقة في إيمان والول سے ارشا وفر ماتے ہيں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴾ (اتحريم ٨)

حَموں کو ماہنے کا اقرار کر چکے ہو۔ جوالقد تعالیٰ اوراس کے رسول مُؤیثیناً کی ہات

مان کر چلنے کا عبد کر چکے ہوئے اللہ کے سامنے کی تو ہا کرو!

تو بہ کے عنوان پر آپ نے درجنوں مرتبہ گفتگوئی ہوگی آج بھی وہی عنوان

ہے۔ گر تو بدکی بات من کریہ مت سوچیں کداس بات کا ہمیں پہلے سے پیتہ تھا، اس بات کو بار بار سننے ہے دل کے اوپر ایک نا ثیر ہوتی ہے۔ آپ روز اندروٹی کھاتے ہیں تو بھی آپ نے سوچا کہ آج پھر روٹی آگئی؟ بھی ! روز اندروٹی فائدہ ویتی ہے، یہ بدن کی غذا ہے ۔ ای طرح اس عنوان کو بار بارسنا ہماری روح کی غذاہے۔

اور پھر قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے ایسی رحمت تکلتی ہے کہ بندے کو پچی تو یہ کی تو نیق ہو جاتی ہے ۔ تو اس لیے اس عنوان کو بہت توجہ کے ساتھ دل کے کا نو ل کے ساتھ سینیے ۔

#### توبه کے معنی:

توبہی اصل ، لغت میں اکر جُوْعُ ہے۔ یُقَالُ قَابَ وَ آفَابَ جس کامعیٰ ہوتا ہے رجوع کرنا۔

چنانچہ ہل بن عبداللہ ڈاٹٹیؤ فرماتے ہیں:

ُ اکنُّوْبَةُ رَجُوعٌ مِنَ الْآفعَالِ العَدْمُومَةِ إِلَى اَفعَالِ الْمَحْمُودَةِ كَوْتِهِ بِهِ كَتِيْ جِي برے افعال كوچھوژ كرا پيھے افعال كي طرف رجوع كر لينا، لوٹ آنا، اس كوتوبہ كہتے ہيں۔

## توبها كابرينِ امت كي نظر مين:

امت کے اکابرین نے اس مضمون کو کھولنے سے لیے اپنے انداز سے

اس کی تشریح کی ہے:

چنانچ بعض نے فرمایا:

التَّوْبَةُ، النَّدُمُ عَلَى مَا فَاتَ وَ إِصْلَاحُ مَا هُوَ ابْ

'' تو ہہ کہتے ہیں جو گناہ مو پچکے اس پہنا دم ہونا اور جو آنے والا وقت ہے اس میں اپنے عملوں کی اصلاح کر لیمنا۔''

⊙ بعض نے فرمایا:

اَلَتُوْبَةُ الْحَيَاءُ الْعَاصِمُ وَ الْبَاءُ الدَّانِمُ

تو ہہ یہ ہے کہ گنبگاراللہ رب العزت سے حیا کرے اور ہمیشہ کے لیے گناہ والی زندگی سے نیکی طرف لوٹ جائے ۔

🖸 بعض نے فرمایا:

اَلتَّوْبَةُ قُوْدُ النَّفْسِ إِلَى الطَّاعَةِ بِخِطَامِ الرَّغْبَةِ وَ رَكُّهَا الْمَعْصِيَةِ بِزِمَامِ الرَّهْبَةِ

تو بہ کہتے ہیں کہنس کواطاعت کی طرف رسی ڈال کے بھیٹے لیٹا اوراللہ کے خوف کی تکیل ڈال کراس کو گنا ہوں سے بچالینا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا:

ٱلتَّوْبَةُ ذُوْبَانُ الْحَشْيَا لِمَا سَبَقَ مِنَ الْخَطَايِا

جو گناہ پہلے کر چکے ہیں ان کے اثر است کومٹادیتا، اس کا نام تو بہہے۔

🖸 بعض نے فرایا:

التَّوْبَةُ نَارٌ فِي الْكَبِدِ بِهِ تَلْتَهِبُ وَ صَدْعٌ فِي الْقَلْبِ لَا يَنْشَيْعِبُ "تَوْبِهُ مِرْ مِن كَلَى مِولَ الكِ آكَ بِ اورول مِن بِرْى مِولَى الكِ ورارُكانام ب-'

یعنی انسان کا جب دل ٹوشا ہے اور وہ محسو*س کرتا ہے کہ میں* نے اسپنے اللہ کی نافر مانی کی تو اس کے دل کی کیفیت کا نام تو ہے کہ مستقل ندامت کی آگ دل

میں جل رہی ہوتی ہے۔

⊙ بحض نے فرمایا:

اَلَتُوْبَةُ خَلْعُ لِبَاسِ الْحِفَاءِ وَ نَشُرُ بِسَاطِ الْوَفَاءِ جِفَا كِلِاسَ كُوا تَارِدِ يِنَا اوروفاك بِساطَ وَيَجِها وَيَوْ اسْ كَانَا مِنْوَبِهِ مِهِ -

⊙ البوشجي ميسيد فرمات ہيں:

إِذَا ذَكُوْتَ ذَنْبَكَ فَلَمُ تَجِدُ لَةً حَلَارَةٌ

تو بہ ہے ہے کہ جو گناہ تو گرتا تھا اگر اس گنا و گوتو یا دکر نے تقبے اس میں کوئی حلاوت محسوس نہ ہو ، کوئی مزا کوئی لطف اس کومحسوس نہ ہو۔ جب بیے کیفیت ہواس کا مطلاب یہ ہے اب اس گناہ سے سجی تو بہ ہوچکی ہے۔

بعض بزرگوں نے کہا:

اَلْتُوْبَةُ إِسْتِشْعَارُ الرَّجُلُ إِلَى الْآجَلِ

کہ بندے کوموت کاشعور حاصل ہوجانا واس کا نام توبہے۔

ا فروالنون مصری میشد فرماتے میں کہتوبہ کی حقیقت ہے:
 دری میں میں دریں ہے:

﴿ حَتَّى إِذَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ (التوبة:١١٨) " زيين اين فراخي كے باوجودان برتنگ ، وجائے"

كه تمين صحابه مِنْ مُنْفِرُ جن برِ أيكِ المتحان آسميا تفا\_ جن كا تذكره الله في

قر آن مجیدیں فرمایا اور ان کی کیفیت بیان فرمائی کدان کا حال بیتھا کہ زین اپنی فراخی کے باوجودان کے لیے تنگ ہو چکی تھی اوراینی جان بھی تنگ ہو چکی تھی۔

﴿ وَ ظُنُّوا أَنْ لَا مُلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (التوبة:١١٨)

'' أوران كابير كمان نقاا مله تحسوا كوي بنجاا ورياد كأنبيس ''

فرماتے ہیں کہ جس بندے کی ریکیفیت ہواس بندے کی تو بہ بچی تو بہ ہوگی۔

🖸 بعض نے فرمایا:

اَلَتُوْبَدُ اَنْ يَعْلَمُ الْعَبْدُ جَرْ أَتَهُ عَلَى اللهِ وَيَواى حِلْمَ اللهِ عَنْهُ "توبه يك بندك نے منابول ك ذريع جوجرات كاس كا پندچل جائے اور يكى پندچل جائے كم الله كتناطيم ہے"

کہ وہ الیمی ؤات ہے جس نے اس کے گنا ہوں کے باوجود انھی بکڑا نہیں ہے۔

چنانچابوالحواج الاتفرى مِعْدَدُ فرمات بين كونديد،

حَقِيْقَةُ التَّوْبَةِ الذِّهَابُ إِلَى الْمَلِكِ الوَّهَّابِ

بہت مختفر لفظوں میں انہوں نے بات سمجھائی کہ تو یہ کیا ہے؟ وہاب ذات (اللہ تعالیٰ) کی طرف جا تا۔ جیسے قرآن میں قرمایا:

﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَهَهُ دِينِي ﴾ (الشَّفْت: ٩٩)

تواس کیفیت کا نام توبہ ہے کہ آنسان ہر گناہ سے اپناتعلق توڑ لے اور اپنے مولی سے اپناتعلق جوڑ لے۔

توبد کی تین کیفیتیں

جوبندہ گناموں سے توبہ کرتا ہے تواس کے دل کی کیفیت تین طرح کی ہوتی

ج-

تائب

ایک توبه که

مَنْ رَجَعَ عَنِ الْمُخَالِفَاتِ حَوْقًا مِنْ عَلَابِ اللَّهِ فَهُو تَالِبٌ

اک کو بعد میں عذاب کا ڈر ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا میں مجھے عذاب ملے گااور آخرت میں اس ہے بھی بڑاعذاب ملے گا:

﴿ كَذَٰ لِكَ الْعَذَابِ وَلُقَذَابُ الْأَخِرَةِ الْكَبَرُ ﴾ (اللهم: rr) لوّعذاب كـ وْرىب مهزاكـ وْرىب وه گنا بول كوچھوژ ديتا ہے۔ ايسے بندے كوتائب كہتے ہيں۔

🛭 نيب

ا دراگراس بندے نے گنا ہ کوچھوڑااللہ کے حیا کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھا ہے ، مالک و کیچے رہا ہے تو میں اس کے سامنے الیمی حرکت کیے کروں؟ تو اس کا نام'' منیب'' ہے۔

مَنْ رَجَعَ حَيَاءًا مِنْ نَظُرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُنِيْبٌ

🕝 اوّاب

اور دل کی ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کی عظمت اور جلالتِ شان کی وجہ سے اس کی تا فرمانی نہیں کرتا:

> مَنُّ رَجَعَ تَعُظِيمًا لِجَلَالَتِهِ فَهُوَ أَوَّابٌ "جولوث آیالله کی جزائب شان کی تقلیم کی وجہ سے وہ اواب ہے" ابیابندہ اوّاب کہلاتا ہے۔

اورانبیائے کرام کے لیے بیراواب کا لفظ استعال کیا گیا چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> ﴿إِنَّا وَجَدُدُنَاهُ صَابِرًا بِعُمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (م:٣٣) اورادّاب كارتيرسب سے اونچا ہوتا ہے۔





توبہ کے تین درجے ہوتے ہیں، تین جھے ہوتے ہیں:

عِلُمٌ بضَرَرِ الدُّنُوبِ

کہ انسان کو گناہوں کے ضرر کاعلم ہو جائے کہ گنا ہوں کے نقصا نات کتنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی میٹیٹہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا عالم وہ ہے جس کے اوپر گناہوں کی مصرتیں زیادہ کھل جا کمیں۔ جب گنا ہوں کی مصرتیں زیادہ کھل جائیں گی تو وہ گنا ہوں سے پچ بھی جائے گا۔

توبيبلا ورجهريه كدايياعكم حاصل موجائ كهيس جو كناه كرربابول بجصادنيا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نقصان کتنا ہے۔

ووسرادرجه:

دومرادرجهه:

اَلنَّذُمُّ عَلَى تَضْبِيعٍ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى کہانڈ کا جواس نے حق ضائع کیا،اس پرندامت ہو انٹدتعالی کاحق ہے کہ اس کے بندے اس کی فرما نبرداری کریں۔ یہ جواللہ کاحق ضائع کیا،ای کےاویرندامت ہو۔

تيسرا درجيه:

اورتميسراي:

عَمَلٌ فِی الْاِصْلَاحِ انسان اپنی اصلاح کے لیے کمل پیرا ہوجا ہے۔

توبه کی تین شرائط

بعض علانے توب کی تین شرا کط بیکھی ہیں:

(١) إجْتَنَاكُ مِنَ الْمَحَارِم

مناہوں ہے اجتناب کرنا

(٢) و رَدُّ الْمَطَالِم

اور جولوگوں کے حقوق ہیں ان کو واپس کرنا۔

(٣) وَ النِّيَّةُ أَنَّ لَا يَعُوْدَ

اوردل میں بیزیت ہو کہ آج کے بعد پھر میں نے بیر گزاہ ہیں کرنا۔

توبه كاتعلق تين زمانوں ہے:

بعض نے فرمایا کہ تو بہ کا تعلق تین زبانوں سے ہے۔ ماضی سے ، حال سے اور منتقبل ہے۔

اَلنَّدْمُ عَلَى مَا مَضَى

کے ماضی میں جوگزرچکااس کے اوپر تدامت کا ہوتا۔

ٱلْإِقْلَاعُ فِي الْحَالِ

حال کے ذیائے میں ان کنا ہوں کوچھوڑ ویتا۔ در وم موقل یوو میں دیو ویوں

ٱلْعَزُمُ أَنُ لَا يَعُوْدَ فِي الْمُسْتَقْبِلِ

11 DESCENCED SERVICE DE LA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCI

ا در ریہ نبیت کے مستقبل میں اس کی طرف نبیں لوٹنا۔ تو تو بہ کا تعلق ماضی معال اور مستقبل متیوں زیانوں کے ساتھ ہے۔

# توبه مین نیت کی در شکی:

توبہ کالب لبب ہیہ ہے کہ انسان اللہ کی نارانسگی سے بیخنے کے لیے گناہ کو چھوڑ ہے ۔اور اگر گنا ہوں کے چھوڑ نے کا سبب پچھاور ہے تو وہ تو بہ، تو بہ، تن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آ دی اس لیے زنا کو چھوڑ تا ہے کہ مال بہت ضائع ہوتا ہے، یااس لیے چھوڑ تا ہے کہ مال بہت ضائع ہوتا ہے، یااس لیے چھوڑ تا ہے کہ تی ہوجائے گی، یااس لیے چھوڑ تا ہے کہ اس میں زنا کرنے کی قوت ہی نہیں رہی، تو ایس تو بہتیں کہلاتی ۔گناہ کہ اس میں زنا کرنے کی قوت ہی نہیں رہی، تو ایس تو بہتیں کہلاتی ۔گناہ کے کام کوچھوڑ نافتظ اللہ کوراضی کرنے کے لیے، یہ تو بہتے۔

اس لیے نیت کی در سی کی اس میں بہت ضرورت ہے۔ کی لوگ جوا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بہت ہار چکے ہیں،اب ہم نے جوا چھوڑ دیا،تو بیتو بنہیں ہے۔یا کوئی ہے کہے،او جی این سے بھائی ابنے سے ناراض ہوتے ہیں کہتم جوا کیوں کھیلتے ہو؟ تو بن سے بھائی کی وجہ سے چھوڑ دینا تو بنہیں کہلاتا۔

تو بیہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ کو چھوڑ نا اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہے،اس کی نا راضگی ہے بیخے کے لیے • بیتو بہ ہے۔

## عقيدے كى توبد

سب سے پہلے عقیدہ ہے۔انسان کوعقیدے کے بارے میں بدعات سے تو ہر نی جائے ہے۔ تو ہر کرنی جا ہے۔امام ربانی مجددالف ٹانی میشانیے نے اسپنے مکتوبات میں کھھا ہے کہ سالک کو بہالا کام میرکرنا جا ہے کہ اپناعقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقا کد

جوبدعتی ہوتا ہے اس کا لوثنا بروامشکل ہوتا ہے۔

اس کیے کہ دہ اس کوعبادت سمجھ کر کرر ہا ہوتا ہے۔

بدعت کی ایک بیچان سے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس بیانے پر تولیس کے ،آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ سے بدعت ہے۔ جب بھی آپ اس بیانے پر تولیس کے ،آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ سے بدعت ہے۔ بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ پوری و نیا میں جہاں جائیں گے سنت ایک ہی ہوگی ۔ تو ہمیں جا ہیے کہ ہم ان بدعات سے جو عقیدے کے متعلق ہیں ان سے تو بہ کریں اور ہمارے اکا برعانا نے دیو بھر جو اہلی سنت والجماعت کے حجے تمائندے تھے۔ ان کے مطابق اینے عقیدے کو بتالیں۔ اس سنت والجماعت کے حجے تمائندے تھے۔ ان کے مطابق اینے عقیدے کو بتالیں۔ اس سنت والجماعت کے حجے تمائندے تھے۔ ان کے مطابق اینے عقیدے کو بتالیں۔ اس سنت والجماعت کے حقیدے کو بتالیں کو بتالیں۔ اس سنت والجماعت کے حقیدے کو بتالیں کو بتالیا کے حقید کے کا بتالیں کو بتالیا کی بتالیا کی بتالیں کی بتالیں کے دانے کے مطابق کے دولیں کو بتالیں کے دولیں کی بتالیں کے دولیں کی بتالیں کی بتالیا کی بت

# اعمال کی توبه:

عقیدے کے بعد دوسرا نمبراعمال کا آتا ہے کہاہیے اعمال کو درست کیا جائے ۔اس سلسلے میں جوانسانوں کے حقوق ضائع کیے یاغصب کیے ہیں ان کو دابیں کرے۔تو برکا یہ مطلب نہیں کہاب اگر کسی بندے سے دھوکے سے پیسے لئے بتھاتو معاف ہوگئے۔

صدیث پاک میں آیا ہے:

رَدُّ دِرُهِمِ إِلَى رَبِّهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَيْعِيْنَ صَلَاقٍ مَقْبُولَةٍ

CALP OF THE PROPERTY OF THE PR

سمی بندے کا ایک درهم اس کو واپس کر ناستر مقبول نماز دن ہے زیادہ بہتر سر:

علامه عبدالوباب شعرانی میشد فرماتے ہیں:

حَسْسَرَةُ اللّٰهِ تَعَالَى مُحَرَّمٌ ذَحُولُهُا عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ تَدِمَّةٌ لِلْآدُمِيِّيْنَ مِنْ مَالِ اَوْ عَرْضِ اَوْ دَمِ

جس کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوں جو اس نے خلاف شرع طریقے ہے مارے ہوتے ہیں جب تک وہ ان کو ادانہیں کرے گا، اللہ کے حضور اس کو داخلہ بل بی نہیں سکتا۔

# ایک ناحق محجورے درجهابدال میں رکاوث:

چنانچ ابراہیم بن ادھم مینی فرماتے ہیں کہ بی بیت المقدی بی گیا اور بیں صف کے اندر لیٹ کے سوگیا۔ سردی تھی ، کمبل پاس نیس تھا، تو صف کے ایک طرف سویا، لیٹنا شروع ہوا تو میرے بدن پرصف لیٹ گئی اور میں سردی سے دیکا ۔ فرماتے ہیں: رات کا وقت ہوا تو میں نے ویکھا کہ منور چروں والے پکھ لوگ آئے اور انہوں نے آبی میں گفتگو شروع کی اور ایسے لگنا تھا کہ جیسے ملائکہ ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: یہال کوئی اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا: بہال وہ ادھم کا بچے پڑا ہوا ہے اور اس کو ولایت کا ورجہ کیسے ل سکنا ہے جب کہ اس نے فلاں بندے کی مجور بغیرا جازت کے کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے فور ایس نے فلاں بندے کی مجور بغیرا جازت کے کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے فور ایر کے فلاں بندے کی مجور بیٹے گری فظر آئی ، اور میں نے از خود سوچ لیا کہ یہ میری کی کھور ول میں ہے گری فظر آئی ، اور میں نے از خود سوچ لیا کہ یہ میری کے محبور ول میں ہے گری خومی نے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال کی۔ حقیقت میں وہ کھور ول میں ہے گری ہے قبی نے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال کی۔ حقیقت میں وہ کھور ول میں ہے گری ہے قبی نے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال کی۔ حقیقت میں وہ

WWW.Desturdubooks.wordpress.com

د کا ندار کی گری پڑی تھی ، اس تھجور کے کھانے کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ولا بیت کا درجہ ملنے سے رکا ہوا تھا۔ پھر وہ چلے گئے مبح ہوئی تو میں نے جا کر اس د کا ندار کووہ تھجور واپس کی ،تب مجھے انٹدنے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔

## حقوق العباد كي اجميت:

لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی اتن اہمیت ہے کہ تو بہ تبول نہیں ہوگی جب
سک لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے بے وضوآ دی
کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے ظہر کی بارہ رکعت پڑھی جیں
لیکن وضو نہیں کیا تھا۔ تو اے کہیں ہے بھی ! آپ کی بارہ رکعتیں اللہ کے ہاں
قبول نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بغیر وضو کے پڑھی جیں۔ جس طرح نماز کے لیے
وضو شرط ہے، تو بہ کی قبولیت کے لیے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بیشرط ہے۔

# ابلِ حَق فوت موجا ئيں تو .....!

ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے حقوق وبائے وہ نوت ہو گئے تو یا تو اس کے وارثوں کو ہوتا ہے کہ جن کے حقوق وبائے اورا کرایں صورت نہیں تو ان کی طرف سے انڈرے رائے میں وہ مال خرچ کرنے تا کہ اس کا ثو اب قیامت کی طرف سے انڈرکے رائے میں وہ مال خرچ کرنے تا کہ اس کا ثو اب قیامت کے دان حق والوں کومل جائے۔ جن لوگوں کی غیبت کی ان کے بارے میں استغفار کرے ہے تا ہے جن تو تھے:

### كَفَارَةُ مَنِ اغْتَبْنَةُ أَنْ تَسْتَغُفِرَلَة

جن کی تم نے غیبت کی اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کرو! بیاستغفار اس کا کفارہ بن جائے گا۔

### اگرتو به کرنامشکل هو:

کنی مرتبہ ایہا ہوتا ہے کہ انسان تو بہ کرنا چاہتا ہے کیکن اس کے لیے تو بہ کرنی مشکل ہوتی ہے ، اور وہ آکر پوچھتا بھی ہے کہ جی میں تو بہ کرنا چاہتا ہوں مگر مشکل کام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا: جس بندے کے لیے تو بہ کرنی مشکل ہو اس کو جا ہے کہ وہ میدلفظ باریار بڑھے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُ ٱسْتَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ تُبْ عَلَى إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اگر وہ یہ جملہ یاربار پڑھے گا۔اللّٰدربالعزت اس کوتو ہد کی جلدی تو نیق عطافر مادیں گے۔

### نبي عَلِيثًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

سیدنا آ دم علیمیں نے تو بہ کرنی تھی تو انہوں نے نبی مخطیمی کے وسیلے ہے دعا مانگی ،حدیث یاک میں آتا ہے کدانہوں نے دعافر مائی:

اللُّهُمَّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي فَغُفِرَ لَهُ

'' انہوں نے نبی عَلِیْلِیُّا اُن کی تو یہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو یہ کو قبول فرمالیا''

، پھرانہوں نے کہا:

﴿ يَهَنَا طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَّهُ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنِ ﴾ (الامراف:rr)

ایک اورنگندهدیث مبار که سے:

جَاءَ رَجُلٌ إِنِّي النَّبِيِّ شَئِئْ ۖ وَهُوَ يَقُولُ وَا ذُنُوْبَاهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَامًا

A PRESIDENCE OFF

ا یک مخص می طبطانظام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کور ہاتھا: ہائے میرے گناہ!اس نے دونتین وفعد میر پیپ کیا: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! وَ قَالَ لَهُ النّبِ مَی مَلْنِیْنِیْ

نى كَالْمِيْ اللهِ عَلَى اللهِ بندے سے بيفر ما ياكه بيدالقاظ برمعو:

اللُّهُمُّ مَغْفِولَكُ اوْسَعُ مِنْ ذُنُولِينَ وَ رَحْمَتُكَ ارْجى عِنْدِي مِنْ عَلَامَ مِنْ عَمَلِي

جب اس نے پڑھ لیا:

ثُمَّ قَالَ لَهُ آعِدُ

نی عَلِیْظَافِیْقًامی نے فر مایا: پھر لوٹا وَ! (پھر پڑھو)

فَأَعَادَ اس نے پھر بیدعاد ہرائی

ثُمَّ قَالَ لَهُ آعِدُ، فاَعَادَ

آپ نے پھرتیسری مرتبہ رہیں کرنے تھم فر مایا، اس نے تیسری مرتبہ پھروہی نقر و پڑھا۔

بمرنبي عَيْظَالِهُمُ نِي عَيْظُالُهُمُ فَيْ مَا مِا:

قُمْ قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ

كفرے ہوجاؤ! اللہ نے تمہارے منا ہوں كومعاف كرديا\_

اب بیقو حدیدتِ مبار کہ میں اللہ کے بیار رے حبیب مُنْافِیجُ کاعمل ہے۔ تو اس دعا کوہمیں یاد کرکے خلوت میں جلوت میں اللہ تعانی سے خوب اس دعا کو ما تکنا جا ہے۔

توبه كى بركت سے ظالم سے نجات:

بعض بزرگوں نے فر ہایا ہے کہ کئی مرتبہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیچیے

عاسد پڑھے ہیں یا کوئی ظالم مسلط ہو گیا ہے تو الیں صورت حال میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ تواس کے لیے فرمایا:

إذَا تُسَلُّطُ عَلَيْهِ آحَدُ

جب كسى بركوني مسلط موجائة تووه بيده عا بره هي:

اللهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبَ الَّذِي سَلَطْتَ بِهِ عَلَى هذَا

اللہ! میرےاس عناہ کومعاف کردے، جس کی وجہہے آپ نے اس کومیرے اویرمسلط فرمادیا۔

تو اس گناہ کی معانی ما کُلُنے ہے اللہ رب العزیت ظالم سے نجات عطا فرمادیں لے۔

سنے!

رُوِیَ اَنَّ مُوْسلی سَالَاهٔ بَنُو اِسْوَائِیلَ اَنْ یَسْتَسْقِی لَهُمْ موی مَائِیًا کوین اسرائیل کے لوگوں نے کہا: هغرت! بینے کو یانی نہیں ہے تو پانی کے لیے بچھانظام ہوجائے۔

فَقَالَ مُوْسِلَى رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَّا

موى علينيا في كبان الله! مارى مغفرت كردك

فَقَالُوا سَأَلْنَاكَ أَنُ تَسْتَسُقِيَ لَنَا فَطَلَبْتَ الْمَغْفِرَةَ

تو بنی اسرائیل والے کینے لگے: اے موٹی! ہم نے آپ سے کہا کہ پانی کا انتظام کریں اورآپ نے اللہ سے مغفرت مائٹی شروع کردی۔

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوْسِلِي قُلْ لَهُمُ

الله تعالى ئے موسی علیقیا کی طرف وجی نازل فرمائی کدا ہے موسی! ان کو بتا

و <del>ين</del>جي:

إِذَا غَفَوْتُ لِعِبَادِی أَصْلَحْتُ لَهُمْ دِیْنَهُمْ وَ دُنْیَاهُمْ جب میں بندے کی منفرت کرتا ہوں اس کے دین کو بھی اور اس کی دنیا کو بھی سنوار دیا کرتا ہوں۔

8

تو اگر ہم گنا ہوں ہے کی تو بہ کرلیں کے تو پروردگار ونیا کی مصیبتوں ہے بھی خجات عطا قرمادے گا۔

شیطان کی حسرت:

انس ڈائٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ ہی عَلِیْمُ اُنٹا کے پاس ایک محص آیا ، کہنے لگا: اے اللہ کے صبیب اللّٰیٰئِم اِلِنْی اَذْنَبُ مِیں گناہ کرتا ہوں۔

ى كاليوم في المستغفر بهن استغفار كرور

قَالَ ٱسْتَغْفِرُ وَ آعُوْدُ

اے اللہ کے حبیب مگانی خامیں استغفار بھی کرتا ہوں اور پھر گناہ کر لیتا ہوں۔

قَالَ وَ إِذَا عُدُنَّ فَاسْتَغْفِرُ

کہا کہا گرتونے مجر کناہ کیا بھراستغفار کر

قَالَ وَ ٱسْتَغْفِرُ وَ ٱعُوْدُ

ا \_ الله ك صبيب تُلْقُلُهُ استغفار كرتا بول اور پُحرَّكْنا ه كر بينه المول اور پُحرَّكْنا ه كر بينه المول -

قَالَ إِذَا عُدُتَّ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ حَتَّى يَكُوْنَ الشَّيْطَانُ هُوَ الْمَحْسُورُ

نی و النیز نے فرمایا کہ اگر پھر گناہ ہوگیا ، تیسری مرتبہ استغفار کرو، چوتھی مرتبہ استغفار کروچی کہ شیطان کو سرت ہو کہ اس بندے سے میں نے گناہ کیوں کروایا کہ ية بركي بغير چين اي نبيس لية ـ

نوجوان بچے متوجہ ہوں! بیزئیں کہ جی ہم گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، اب ہم تو ہہ کیے
کریں؟ ناں ناں! بیرشیطان کا داؤے۔ حدیدہ مبارکہ سے پہند چل رہا ہے کہ جنتی
بار گناہ ہوا ہے اتنی بار تو یہ سب بار بار تو یہ سب اگر شیطان گناہ کروائے سے بازنہیں
آتا ، تو ہم تو ہہ کرنے سے بازکیوں آجا کیں؟ بھٹی ! اللہ رب العزت جب تو بہ کے
قیول کرنے سے نہیں تھکتے تو بندہ تو بہ کرنے سے کیوں تھک جاتا ہے۔ اس لیے جب
گناہ سرز د ہوتو اس کا حل ہی ہے کہ اس د تت تو ہکی جائے۔

عفوالی بندے کے گناہوں سے زیادہ ہے:

حبیب ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللَّهِ - ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے:

جَاءَ حَبِيْبُ بُنُ الْحَارِثِ إِلَى النَّبِيِّ مَثَطُّكُمْ

وہ نی مالٹیکا کی خدمت میں حا ضربوئے۔

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَئِكًا لِنِّي رَجُلٌ مِقْرَاكٌ

كَمْنِهِ سَلَّكَ : يارسول اللَّه كَالْحَيْمَ إِلَيْهِمْ بِهِنَ كُنْ وَكَارِ بِمَدْهِ بِيونِ \_

فَقَالَ تُبُ إِلَى اللَّهَ يَا حَبِيْبُ

اے مبیب! اللہ کے سامنے تو ہر و۔

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكِ اللَّهِ مَلَكِ إِلَى اتَّوْبُ ثُمَّ اعُوْدُ

انبول نے کہا: اللہ کے حبیب! ش تو بہمی کرتا ہوں اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ قَالَ فَکُلَّهُمَا اَذْنَیْتَ فَتُکُ

ی منطقی می این جب بھی تو گناہ کریے تو تو ہے کریے

MANAGEMENT OF THE STANDARD COMMENT OF THE STANDARD COM



فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْكُ إِذًا تَكُثُرُ ذُنُوْمِي

عرض کیا اے اللہ کے صبیب من فیکٹ اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہوں ، بار بار

ہوار

قَالَ عَفُوُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اكْتَوُ مِنْ ذُنُوبِكَ يَا حَبِيْبٌ

نی مانیکا نے جواب میں فرمایاناے حبیب! الله کا عنو تیرے گنامول سے

زیاوہ ہے۔

یہاں ہے ایک مکنة ملا کہ جتنے بھی گزاہ موں اللّٰہ کاعنوا در درگز راس سے بھی زیادہ بڑا ہے ،لہذا تو بہضر درکر نی جا ہے -

گناه حجوز اندتوبه

چنانچہ تورات میں بیر بات لکھی ہو کی تھی۔ حید الاعرج نے بیان کیا کہ اللہ تعالی

ارشادفر بائے ہیں: بیصریت قدی ہے: یکا وَیْحَ ابْنُ آدَمَ یَعْمَلُ بالُخَطِیْنَةِ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُنِی فَاعْفِو کَهُ

''اے ابن آ دم! میراناس ہُو،تو گناہ کرنا ہے اور بھے ہے معانی ما نگآ ہے، میں

معاف كرديتا بهول''

لُمَّ يَعُوْدُ لَهَا فَيَسْتَغُفِرُنِيْ فَأَغُفِرُ لَهَ "

پھر گناہ کرتا ہے بھر جھے ہے استغفار کرتا ہے بیں بھر معاف کر ویتا ہوں۔ مُنَّ یَعُوْدُ دُ لَهَا فَیَسْمَغْفِرُ بَنِی فَاعْفِورُ لَهُ '

کم پھو میں میں سیست سرری میں سیر ہے۔ بھر گناہ کر لیتا، بھراستغفار کرتا ہے، بھر میں معاف کرویتا ہوں۔

يَا وَيُحَ ابُنُ اذَمَ لَايُرِيْدُ تَرَكَ عَمَلٍ بِالْخَطِيْئَةِ وَلَا يَنَسَسُ مِنْ

ز حمَٰتِی زحمَٰتِی

# CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

ندتوبدگناه كاكام چوز تاب، نديديرى رحت سے مايوس بوتا ب\_ فَشَدُ غَفَرْتُ لَهُ فَقَدُ خَشَرُتُ لَهُ فَقَدْ عَفَرْتُ لَهُ

چونکہ بیرمیری رحمت سے ما ہوس نہیں ہوتا، پس میں نے اس کے گناہ کو معاف کر ویا معاف کردیا، میں نے معاف کردیا۔اللہ اکبر کمیرا

# بندے کی تو بہریرانتد کی خوشی:

ای لیے جو بندہ گناہ سے تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کواس کی تو بہ پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ سنیے! نبی عَلِیْمُونِیْلیم کا فر مان عظیم الشان:

اَلَلْهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الصَّالِّ إِذَا وَجَدَ ''الله كوموكن بندے كى توبہ سے اس شخص سے زيادہ خوشی ہوتی ہے جس كا گمشدہ بچراسے ل جائے''

جب سی کا بیٹا تم ہوجائے کھراس کول جائے تو اسے کتی خوثی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ باپ کو بیٹے کے ل جانے پراتی خوثی نہیں ہوتی جتنی تو بہ کرنے والے کی تو بہ پرالند تعالیٰ کوخوشی ہوتی ہے۔

وَالْعَقِيْمِ إِذًا وَلَدَ

ا در فرہ کیا کہ ہانچھ مورت کو اگر اس کے بیٹا ہو جائے تو اتن خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کوتو ہہ کرنے والے کی تو بہ برخوشی ہوتی ہے۔

وَالظُّمَّأَنِ إِذَا وَرَدَ

اور پیا کے بندے کوشدت کی گری میں اگر خنڈا پانی مل جائے تو اس کو اتن خوتی نہیں ہوتی جنٹی تو ہے کرنے پر پر در د گا رکوخوشی ہوتی ہے۔

## نى عَلِيْنَا إِلَيْنَامَ كالهرون مين سومر تنباتوبه كرنا:

اس لیے صدیت میار کدمیں ہے:

(رَبَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوْاً إِلَى اللَّهِ فَاتِنِى آتُوْبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِآةَ مَرَّقِ»

''اے ان آو! اللہ کے سامنے تو بہ کرویش خود بھی ہردن میں اللہ کے سامنے سو مرتبہ تو بہ کرتا ہوں''

لعین جب سومر تنبه استغفار کیا تو ہر استغفار پر تو بہ ہے، تو ہم بھی استغفار کی تشہیج اس طرح کریں کہ ہر استغفار پہنیت ہو کہ اللہ میں تو بہ کرر ہا ہوں۔ چنانچہ حدیث مبار کہ ہے:

« إِنَّ الْعَبُدُ إِذَا اعْتَوَقَ مِذَنِّهِ مُثَمَّ قَابَ إِلَى اللَّهُ قَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» كه جب بنده اپنځ گنا بول كا اعتراف كرليتا ہے اورالله كى طرف رجوح كرتا ہے ،اللّذاس پرائي رحمت كامعا لمه فرما دينة إيل -

نو جوان توبرك والاالله كالسنديده:

ایک حدیث پاک میں ہے:

مَا مِنْ شَنَّىءِ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَابٌ قَالِبٍ اللَّهُ تَعَالَٰى كَنْرُدُ كِيكُ نُوجُوان تَوْبِهُ كَرِنْ واللَّهِ سِي زياده اوركو كَى پسنديده بنده ہے ہی نہیں كه نوجوان ہواور پھر کچی تو به كرے۔

توبه كرنے والا الله كا دوست:

اس کیے ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہے کہ میں بزی توبہ کرتا تھا مگر مجھے کوئی

DESCRICTOR OF THE DESCRIPTION OF

آ تارآ کے بے قبولیت کے نیس ملتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ! میں اپنے سال توبہ کر رہا ہوں آپ کی طرف ہے کوئی قبولیت کی نشانی ہی نبیں نظر آ رہی۔ تو جواب میں فرمایا کہ مہیں ہے ہے کہتم کیا مائلتے ہو؟ انہوں نے کہا کدمعافی ياَ نَكْتَا ہوں ۔ فرمایا:

اَلَتَانِبُ حَبِيبُ اللهِ

تو پر نے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔

تم مجھ سے میری دوستی ما تگ رہے ہوتو پیر کوئی حجود ٹی بات تونہیں ہے۔اللہ رب العزت توبه كرنے والے كوا بنا دوست بناليتا ہے۔

نو جوان توبر نے والے براللہ کی رحمت کا سامیہ <sup>.</sup>

مشهوروا تعدي

إِنَّ قَصَابًا وَلَعَ بِجَارِيَةٍ لِبُعُضِ جِيْرَانِهِ

ایک قصاب تھا، ہمسائے کی ایک باندی کے ساتھ اس کا ول افک گیا۔ فَأَرْمَالَ ٱهْلَهَا إِلَى حَاجَةٍ لَهُمُ فِي قَوْيَةٍ ٱنْحُولِي فَتَبِعَهَا فَرِاوَ < غَاعَنْ

نَفُسِهَا

اس باعدی کو گھروالوں نے قریب کس جگہ برکام سے لیے بھیجا تو یہ جی اس کے پیچھے چل بڑا اور کہیں پہنچ کراہے پھلانے لگا۔

فَقَالَتُ لَاتَفُعَلُ لَآنَا اَشَدُّ حُبَّالَكَ مِنْكَ لِيْ وَ لَاحِي إِنِّي آخَافُ اللَّه اس الوکی نے جواب دیاتم ریامی مت کرد جنافی محبت مہیں مجھ سے ہے اس ے زیادہ محبت مجھے تم ہے ہے گرمیں اللہ سے ڈرتی بھول -

كرتم جوبيعت كے كانے كارہے ہو!' آئى لويو''' آئى مس يو'اس نے كہا

کے جتنی محبت تمہیں ہے اور اس سے زیاد و محبت مجھے تم سے ہے مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں ۔

فَقَالَ ٱنۡتَ تَخَافِيۡنَهُ وَ ٱنَّا لَا ٱخَافُهُ

\* \* سَهَجْ لِگَاتُمَ اللَّهُ سِيهِ ذُرُ واور بيْن نه دُرُ ون' '

وہ بکی اخلاص والی تھی ، تقییتھی ، پاک صاف تھی ۔اس کی اخلاص بھری بات کا پیاٹر ہوا کہاس تو جوان کے ول پر چوٹ پڑی اور وہ کہنے نگا تم اللہ سے اتنا ڈر تی ہوتو میں اتنا کیوں شدُروں؟

فَوَجَعَ تَالِيُلًا "ال نَ تُوجَرَلُ."

تو بہ کر کے اس نے دیت کی کہ ایک علما کی ستی ہے میں وہاں جاتا ہوں اور و ہاں جا ترعلم حاصل کرتا ہوں اور نیک بن جاتا ہوں۔ وہ جل پڑا۔ راستے میں گرمی تھی اور بہت زیادہ لمباسفر تھا ، تو ایک بڑے میاں اس کومل گئے۔انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کرسفر کرتے ہیں۔ جب سفر کرنے گئے توایک باول بھی ان کے ساتھ ساتھ چل بڑا جس نے ان بر سامیہ کیا ہوا تھا۔اب وہ تین دن کا سفر تھا، تینوں ون وہ بڑے میاں سمجھتے رہے کہالقدئے میرےاو پر یاول کا سامیہ کردیا اور نو جوان بھی سمجھتار ہا کہ واقعی بڑے میاں کی وجہ ہے <u>مجھے</u> بادل کا سایہ نصیب ہو گیا لیکن جب اس منول پر بینیج جہاں دونوں نے جدا ہونا تھا تو ہا دل کا سامیہ نو جوان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر بڑے میاں بلیٹ کر اس کی طرف آئے اور انہوں نے آئٹر کہا کہ میں توسیحتا تھا کہ باول کا سامیا ملند نے میرے او پر کیا ہوا ہے کیکن یاول کا سابیتمبارے سر پرتھا تو کونسانمل تیراا ملند کو پستد ہے گیا ہے۔ جب بوجیما تواس نے بتایا کہ میرے یاس عمل تو کوئی نہیں البتہ میں نے ایک گناہ ہے سے تو بہ کی نیت کر لی ہے۔ میرا پر وروگا رکتنا کریم ہے کہ جس نے اس و نیا کی گر**ی** 

میں مجھے بادل کا سامی عطافر مایا۔ تو جب پرور دگار و نیامیں آبادل کا سامی عطافر ما تا ہے تو وہ قیامت کے دن بھی ایسے بندے کوعرش کا سامیہ عطاقر ما نمیں گے۔ حدیث پاک میں آباہے کہ اگر کسی کو ذات منصب و جمال عورت گناہ کی وعوت وے اور میں جواب میں کے کہ ایٹی آنجاف اللّٰہ میں اللّٰہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو اللّٰہ تعالیٰ عرش کا سامیہ عطافر ما دیتے ہیں۔

چنانچەدە جوبزرگ تصانبول نے كها:

اَلْتَائِبُ إِلَى اللَّهِ بِمَكَّانِ لَيْسَ اَحَدُّ مِّنَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ تَا يَبِ كُواللَّه كَ بِإِل وَهُ رَبِّهِ مِلَا مِهِ كَهُ بِاتَى الْسَانُونِ كُووَهُ رَبِّهِ تَصِيبِ بَهِنَ

بهوتا ب

# توبه کی دونتمیں

توبه كى دولتميس بين \_ ﴿ يَوُبُهُ مِّنَ اللّهِ عَلَى الْعَبُدِ

''اللّٰد کا بندے کی طرف متوجہ ہونا''

الله كابندے كى طرف متوجهونا كياہے؟ ده يہ ہے كه أَنْ يُحَبِّبَ لَهُ الطَّاعَةُ وَ يُكُوهُ إِنِّيهِ الْمَعْصِيَة

جب الله تعالیٰ بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں تو بندے کو نیک کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کا بندے کو نیک کرتا اچھا لگتا ہے اور گنا ہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ الله تعالیٰ کا بندے کی طرف رجوی ہے۔ اوراس کی ولیل قرآن تقلیم الثان میں سے ہے۔ فرمایا:
﴿ وَ لَلْهِنَ اللّٰهَ حَبَّبَ إِنْهِنَكُمُ الْإِيْهَانَ وَ رَبَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَ كُدّةً

RAPARAGARANANAN INDROMETRIA ARRAY (\*\*

وَالْعِصْدِانِ﴾ (الحِرات: ٤)

يدالله كى بندے كے اوپر عنايت سے اور وَ عَنُ هلِذِهِ التَّوْبَةِ مَنْشَأَ مَوْبَةُ الْعَبْدِ

﴿ تَوُبَةٌ مِّنَ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ

''بند ےکااللہ کی طرف متوجہ ہونا''

جب الله تعالی یوں مہر ہانی کرتے ہیں تو ہندے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔اللہ تعالی قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (الوية:١١٨)

ہارے بزرگوں نے کہا:

ٱلْمِعنَايَةُ قَبْلُ الْمِولَائِةِ ''ولايت طنے ہے پہلے عنایت ہوتی ہے'' عنایت پہلے ہوتی ہے، تب ولایت ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا:

اَللَّوَاحِقُ مَنْنِيَةِ عَلَى السَّوَابِقِ "مجواداحق بين ان كانخصار سوابق يرجوتا ہے۔"

پہلے بیچھے پچھ رحمت ہوتی ہے تب بیانسان عمل کر لیتا ہے۔ قر آن مجید میں بھی اس کی دلیل ہے، اللہ پاک بعض لوگوں کے گناہوں کے بارے میں فرماتے ہیں مُوفَکُ عَنْدُ مَنْ اُفِدگھکھ گناہ سے وہی بھرتا ہے جس کو پھراد یا جا تا ہے۔ لیتن ہم گناہ سے نہیں نیج سکتے۔ ہاں اللہ کی رہنت کی نظر ہوجائے تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہوجا تا



# مقامات يتوبه عشره

چنانچے گناہ کے مختلف مثیب ہوتے ہیں جوانسان کوا ٹھانے پڑتے ہیں۔

پہلا قدم
 اکنیدُم عَلَی الذَّنْبِ بِالْافْلاعِ
 گناہ مچور بھی دے اور اس کے اوپر نادم اور شرمندہ بھی ہو۔

روسرا قدم
 نَوْكُ الْعَوْدِ فِيهِ مَعَ بِكُفْرَةِ إِسْتَغُفَادٍ
 ووبار وگناه كي طرف نداد في اور خوب استغفار كرے -

.....قيراقدم
 وَالْخُرُوجُ مِنْ سَائِرِ الْجُهْلِ مُتَعَلَّمِ مَا لَا بُدَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ

مرسط مروع ون مسيور من المام كامون من فكانا اوروا جبات كالمم حاصل كرنا"

﴿ ... چوتھا لَدَم وَ الْإِنْتَقَالُ مِنَ الْكَبِيْرَةِ إِلَى الْصَّغِيُرَةِ "اور بوے كناه سے جھوٹے كناطراب آئا"

> ﴿ ..... بِا نِحِوالِ قَدِم وَ رَدُّ الْمُظَالِمِ ادر جولوگوں کے حقوق ہوں ،ان کووالیس کرے۔



﴿ ..... چھٹا قدم

وَ اِعْتَقَادُ مَقْتِ النَّفُسِ

اورننس سے بیزاری محسوں کرے کہ میرے ننس نے مجھ سے بیاگناہ کردائے۔

﴿ ....سانوان قدم

وَ تَهُجُّرُ إِخُوَانَكَ آصُحَابَ السُّوْءِ

اور جو ہرے دوست تھے جنہوں نے گناہ کر دائے ان ہے انسان کی کررہے۔ امام غزالی موسید فرماتے ہیں کہ '' پار بدمار بدے بھی زیادہ ہرا''

قاری زبان میں مار کہتے ہیں سانپ کو۔ برا دوست زہر میلے سانپ سے ہمی زبادہ برا ہوت ہے ، کیوں کر سانپ سے ہمی زبادہ برا ہوت ہے ، کیوں کر سانپ اگر کاٹ لے تو انسان جان سے ہاتھ دھو پیٹھتا ہے اور اگر برا دوست اس کوڈس لے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو پیٹھتا ہے ۔ بلکہ فرماتے ہیں بار بدشیطان سے بھی زبادہ برا ۔ یہ بات پڑھ کر ہمیں بھی حمرت ہوئی کہ بار بدشیطان سے بھی زبادہ برا کیسے ہوا ۔ پھر آ گے دلیل تکھتے ہیں کہ شیطان تو انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال گئی ہے اس سے آگے تو بچھیس کرتا گرجو بار بدہوتا ہے وہ گناہ کا خیال میں نبیس ڈائٹ ہے اس سے آگے تو بچھیس کرتا گرجو بار بدہوتا ہے وہ گناہ کا خیال میں نبیس ڈائٹ ہے اس سے بھی زبادہ براہے ۔ اس لیے بار بدشیطان سے بھی زبادہ براہے ۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْ مُعْوالِ قَدْمٍ :

وَ تَصْلُح مَطْعَمَكَ وَ مَلْبَسَكَ

'' کھانے اور لیاس کی اصلاح کریے''

توبه کر لی تواب اپنا کھانے میں اور پیننے میں حلال کاخیال کرے۔

A THE DESCRIPTION OF THE DESCRIP

المسينوان قدم

جب انسان اپنے گناہوں سے تحی تو بہ کرے گا تو اللہ رب العزت پھراس کے لیے تو بہ پرقائم رہنا آسان فرمادیں گے۔

> ﴿ .....وسوال قدم وَ تَرُكُ الْآغَمَالِ الَّتِي تُلُحِقُ الْإِنْسَانَ اللَّهُ وَالْ

ان اعمال کو چھوڑ دے جوانسان کو گنا ہوں تک کہنچاویتے ہیں۔

توبه کی تین حالتیں

چنانچ توبر نے والے بندوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے۔ وَجُلُ مُنَسَّوَقُ

کہ بندے کی نیت تو ہے تو ہے کرنے کی اور کہتا بھی ہے کہ ہاں کروں گا ،کرول گالکین کرتانہیں۔

فَهَاذَا هُوَ الْمَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى الْمُعُوبَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى الْمُعُوبَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِي اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلَى الْعِلْمُ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلِي اللّهِ تَعْلَى اللّهِ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلَى الْعِلْمُ اللّهِ تَعْلِي اللّهِ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ تَعْلِي اللّهِ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ اللّهِ تَعْلَى اللّهِ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

﴿ وَجُلُّ قَابَ مِفَلِيهِ إِلَّا أَنَّ نَفْسَهُ تَدْعُوهُ إِلَى مَا يَكُرَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ مَا يَكُرَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ مَا يَكُرَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ج-

اگرچہ دو بیکے دل سے تو بدکر چکا گرنفس کا میلان گناہ کی طرف موجود ہے۔اس بندے کو چاہیے کہ بیہ ذکر کرے ، مجاہرہ کرے ، تا کہ نفس کا زور ٹوٹ جائے۔مثلا روزے رکھے ، کم کھائے ، ذکر وعمادت میں زیادہ گئے تا کہ نفس گناہ کا جو تقاضا کر رہاہے وہ تقاضاختم ہوجائے۔

🕝 رَجُلُ تَالِبٌ

پکا توبیرکنے والابتدہ، بیکون ہوتاہے؟

مُدُمِنُ الْمُحَاسَبَةِ فَهَاذَا الْمُسْتَوُجِبُ الْوِلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى جوبمیشدا پنا محاسه کرتار ہتا ہے ، نیکی پر جمار ہتا ہے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی والایت کاحق دارین جاتا ہے۔

امورجوتوبه مين ركاوث بنته بين

ہم لوگ جونو بہرتے ہیں اس میں کی ساری غلطیاں کرتے ہیں ، ان غلطیوں کے بارے میں من کیجے:

💠 توبه میں دریرکرنا

تَأْجِيْلُ التَّوْبَةِ

توبرکرنے ہیں دریکرتا۔

امام غزالي مِينَينة فرمات بين:

اَمَّا وَجُوْبُهَا عَلَى الْفَوْدِ فَلَا يُسْتَرَابُ فِيْهِ فَإِذَا تَسَابَ مِنَ اللَّنْبِ بَقِى عَلَيْهِ تَوْبَةٌ ٱنْحُرِى وَ هِى تَوْبَتُهُ مِنْ تَاجِيْدِ التَّوْبَةِ C SECRECONSECULAR OF THE

'' توبدنی الفورکرنی واجب ہوتی ہے،اس میں کوئی شکنیں ہے۔اورا گر کوئی بندہ فوری توبہ نہ کرے تو اب اس کے اوپر دوتو بہ ہیں اور دوسری تو بہ گناہ میں تا خبر کی وجہ سے ہے۔''

توجہ فرمائیں جو بندہ گناہ کا ادراک تو کر لے اور اس پرفوری تو بہ نہ کر ہے تو اس کے اوپر دوتو ہہ ہیں۔ایک اس گناہ ہے تو بہ کرنا اور دوسرا گناہ کی تو بہ ہیں تا خیر کا جو گناہ ہے اس پر بھی تو بہ کرنا، بیا لگ تو ہہے۔

#### ﴿ توبه سے غفلت

دوسری خطا توبہ سے خفلت ہے۔ اکثر وفعہ انسان سے توبہ میں ویسے ہی خفلت ہوجاتی ہے۔ انسان کو پیتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے تو بہ کرنی ہے۔ فَائِلُمَا لَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ اکْفَرُ مِمَّا يَعْلَمُهُ

'' بے شک جن گناہوں کو بندہ نہیں جانتا وہ گناہ ان ہے زیادہ ہیں جن کو وہ جانتا ہے۔''

جہارے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ تو ہم نے کے لیکن ہمیں پندی انہیں ہوتا۔ یہ نکتہ بچھنے والا ہے۔ جن کوہم گناہ بچھنے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور جن کوہم گناہ بچھنے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور جن کوہم نے گناہ بی شدہ ہوا اور کر لیا ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان سے تو ہم تو بہیں کرتے۔ انسان کی میموری اتن شارٹ ہے کہ جس گناہ کو وہ کر کے بھول جاتا ہے تو وہ سجھتا ہے کہ وہ معاف ہوگیا حالا تکہ وہ معاف ہو آ۔ بھی اذبین ہے لیک جانے سے گناہ معاف تو نہیں ہو جاتا۔ گناہ تو مرف تو بہ سے معاف ہوتا۔ ہے۔ اب سوچیں کہ ہم نے معاف تو نہیں ہو جاتا۔ گناہ تو مرف تو بہ سے معاف ہوتا۔ ہے۔ اب سوچیں کہ ہم نے ایت ابتدائے جوانی سے لے کر آج تک کئے گناہ کیے جو یادئیں ، کتنی مرتفریاں کیں ، وہوے دیے ہمیں یادئیس ۔ ہم اس

کے کیسے تو بہ کر سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جو گناہ ہم جانتے ہیں اور یاد ہیں ان سے بھی

شرك خفى سے توبہ:

اس کے لیے اللہ کے پیارے صبیب سڑائیٹر نے وعائیں سکھا ویں۔ چنا نجہ نبی علیہ ﷺ نے فرمایا:

الشِّرُكُ فِي هَادِهِ الْأُمَّةِ الْحُفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمُلِ

کے چیونٹی کے جورینگنے کی آواز ہوتی ہےاس سے بھی زیادہ باریک میری امت کے اندر شرک ہوگا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے شرکیہ لفظ بولا یانہیں۔ اتنا

ے اندرسرے ہوہ ہے ان سوم بن میں ہوں جہ سرم ہے سرمید سد ہوں یہ سامیدہ ہوتا ہے۔ بہ ہاریک شرک کاکلمہ کہ میں پیدیمی نہیں چاتا ہوجہ صدیق اکبر رفطاقات نے یہ بات می تو مرحب سمنے کہنے گئے:

فَكَيْفَ الْخَلَاصُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ

اے اللہ رسول مُلْطِیناً! (اگرشرک اتنا باریک ہوتا ہے تو) اس سے نجات کیسے ہوگی؟

نی ڈوٹی نے فر ہایا کہتم بیدوعا مانگو:

﴿ اللَّهُ مَ إِنِّى اَعُودُهُ لِكَ اَنْ اُشْرِكَ مِكَ شَيْئًا وَ آنَا اَعُلَمُ بِ \* وَ السَّاغُهُ وَ لَا اَعُلَمُ بِ \* وَ السَّعُهُ وَكُولُهَا لَا اَعْلَمُ بِهِ ﴾ السُّعَهُ فُوكُ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ ﴾

'' میں اس شرک ہے بناہ ما نگا ہور ؛ حوییں جانتا ہوں اور جونبیں جانتا اس ہے بھی تو بہ کرتا ہوں۔''

نِي مَلِيَّا الْآلِمَ نِهِ آبِكِ دوسرى دعا عَلَمَا نَى: «اللَّهُمَّ اغُفِوْ لِنْي مَافَدَّمْتُ وَ مَا آخَّوْتُ وَ مَا ٱسْرَدْتُ وَ مَا أَسُورَدْتُ وَ مَا أَعْلَمْتُ

ADD TARGE TO A TO TO THE TOTAL PARTIES AND A TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY OF THE

A DENSIGNATION OF THE DE

وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْتَى إِنَّكَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ»

توبه دعا یا دکرکے مانگنی عاہیے۔ ایک دعا نبی عَلِیَّا لِمِنْ اللّٰہِ نَے بہی سکھائی اَکْلُهُمَّ اغْفِرُ لِمِی ذَنْبِی کُلُهُ دِلَّهٔ وَ جِلّهٔ وَ اَوَّلَهُ وَ احِرَهُ وَ عَلَانِيَتَهُ وَ مِسرَّهُ

''اے اللہ امیرے تمام گناہوں کومعاف فرماء وہ گناہ گہرے ہیں یاسطی ہیں، پہلے کے ہیں یابعد کے ہیں،علائیہ ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے بھی ہیں معاف فرما''

سجان اللہ ان دعاؤں کو پڑھ کریقین ہوجاتا ہے کہ اگر اللہ کے صبیب مُنافِینے ہے دعا کیں نہ سکھاتے تو انسانی عقل کی اتنی پرواز ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی عقل کی بنا پر ایسی دعا کیں ما تگ سکنا۔ یہ نبوت کا مقام ہے ، یہ مجوب مُنافِیناً کا امت کے او پراحسان ہے کہ الیں دعا کمی سکھا دیں۔

﴿ كَنَا بُولِ كَ دُوبِارِهِ بُوجِانِ كَ ذُريعَ تُوبِينَهُ كُرِنَا:

تيسرى ركاوث ميركه

تُوْكُ التَّوْبَةُ مَعَافَةَ الرُّجُوْعِ إِلَى اللَّانُوْبِ "" تَوْبَيْسِ كَرِيّة اسْخوف سے كه بحردوباره كناه كربيفس ك\_"

تو بھی تو ہے تو بھی تو ہے گھلے گناہ تو معاف ہوجائے ہیں اوراگر دوبارہ گناہ سرز د ہوا تو اللہ پھر تو بہ کی تو نیق دے دیں گے۔ویسے بھی انسان سوچے کہ میرے لیے گناہ سے بچنامشکل ہے ادنہ تعالی کا گناہ سے بچانا آسان ہے۔ تو میں اگر سچے دل سے گناہ ے تو ہے کرلوں گا تو تو ہائی ہو جائے گی کہ اللہ جھے گناہ نفرت عطافر ماویں گے۔ اس لیے تو بہتو ہمر حال کرنی جا ہیے۔

اور بیکبتا کہ بین کیوں تو بہروں تو بھر گناہ کر بیٹھوں گا ،اس کی مثال ہوں ہمیں کہ ایک بندہ کیے کہ ایک بندہ گری ہے بدل اور کوئی بندہ کے بارنہا کر کیڑے بدل اور گا تو چھر پینے آئے گا ، بہت بینے تھا اور کیڑے بدل اور گا تو چھر پینے آئے گا ،کیا فائدہ نہانے کا ۔ تو کہیں سے کہ عشل کے اندھے! ابھی تو نہا کرصاف ہوجا ہو،اگر پینے آیا تو چھر نہا کر کیڑے بدل لینا۔ یہی گناہوں کی مثال ہے کہ انسان میرو چھر پینے آیا تو چھر نہا کر کیڑے بدل لینا۔ یہی گناہوں کی مثال ہے کہ انسان میرو بھر کہ اس وقت تک جو گناہوں کا میابی ۔ جا ک کوتو بیں دھولوں ۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بیوی کے کہ جی بیس نے گھر کی صفائی اس لیے کوتو بیں دھولوں ۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بیوی کے کہ جی بیس نے گھر کی صفائی اس لیے نہیں کی کہ بھر گندہ ہو جا تا ہے ۔ فاوند جو اب دے گا عقل کی اندھی! تو ایمی صاف کر پھر گندہ ہو گیا تو پھر صاف کر لینا۔

تو تو ہمی ایس ہے کہ انسان اللہ کے حضور کی تو بہ کر لے اس امید کے ساتھ کہ اللہ جھے بچا میں سے اور بالفرض والتقدیم اگر پھر گنا ہ ہوجائے تو پھرتو بہ کر لے۔ چنا نچہ احادیث مبارکہ جوہم نے سنیں ان سے تو یمی پند چلا ہے کہ جب انسان بار ہارتو بہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر گناہ سے تفریت عطافر ما دیے

ىيں۔

ایک بات ذہن میں رکھنا، جو بندہ گناہ تجھٹا ہے اور گناہ سے اور گناہ کے اور کناہ کے اور بنادم ہوتا ۔ ہے بھی نامجمی اللہ کی رحمت ہے اس کوتو ہہ کی تو فیق مل جاتی ۔ ہے۔ تو ہہ کی تو فیق اسے نہیں ملتی جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے یا گناہ کے افو پر خوش ہو ۔ جو بندہ گناہ کر کے خوش ہونا ہے اس کوقو ہر کی کو فیق نہیں ملتی ۔



### 🗇 لوگوں کے طعن کا ڈر:

بعض وفعدانسان لوگوں کی وجہ سے تو بنہیں کرتا

تَرْكُ النَّوْبَةِ خَوْفاً يِّنْ لَّمُوْ النَّاسِ

دل میں ہوتا ہے کہ لوگ با تیں کریں سے کہ جی مولوی بن گیا ہے ،اس لیے تو بہ خمیں کرتا۔ تو بھتی ابتدوں ہے ڈرنے کی بجائے ،اللہ ہے ڈریں۔

﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تَخْشَاهُ ﴾ (الاتزاب:٢٧)

الثَّماس كازياده حقّ دار ہے كه بنده اس منعة رسے ، بندوں سے ندڑ رے۔

جاہ دمرتبہ کم ہونے کا ڈر:

بعض اوقات اس کیے تو بہیں کرتا کہ ٹی میری جوسیٹ ہے اور نوکری ہے اور جوشیٹس ہے پھروہ نہیں رہے گا۔

تَوُكُ التَّوْبَةِ مَحَافَةَ سَقُوطِ الْمَنْزِلَةِ وَ ذَهَابِ الْجَاهِ وَ الشَّهْرَةِ '' درجه زائل ہونے اور جاہ وشہرت کے کے کم ہوجانے کے ڈرسے تو بہ کوترک کرنا''

اس لييتوبنين كرتا توريمي بهت برا كناه\_

الله کی رحمت کی امید پرتوبه نه کرتا:

چسٹی بات بیکہانسان اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کود کھتے ہوئے تو پٹیس کرتا۔ اکتھادی فی اللَّهُ تُوْبِ اعْتَمَادًا عَلَی سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ کی مرتبہ شیطان بیددھوکا دیتا ہے کہاللہ بڑارجیم ہے لہذا وہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ وہ گناہ کروا تا رہتا ہے۔جس بندے کو شیطان بیرخیال ڈالے کہ اللہ بڑارجیم

ہے، گنا ومعاف کردے گااس کوجا ہے کہ دواں بات کوسو ہے کہ إِنَّ اللَّهُ ٱخُوَجَ ادْمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِلَانُبِ وَّاحِدٍ الله تعالیٰ نے آ وم قاینی کوایک بھول کی وجہ سے جنت سے نکال کرونیا میں بھیج

بھی ! انہوں نے بار بارتو گناہ نہیں کیے تھے، جوبھول ہوئی تھی وہ ایک دفعہ ہوئی تھی۔ بلکہ نا فر مانی کااراد و بھی نہیں تھا۔اللہ فر ماتے ہیں:

﴿ وَ لَمْهِ نَجِدُ لَهُ عَزُّمًا ﴾ ان كاندر نافر باني كااراده توتبين تقا-

بھول ہے ہو گیا تھا، تو بھول ہے ہوا اور ایک بی ہوا پھر تھیجے سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اگر ہم ایک گناہ ارادے کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمی ہمیں ایٹ کی نظر ہے گراسکتا ہے۔اس لیےانسان تو بہرے۔

عدیة الفلام ایک مرتبد بهت رورب من ، کسی نے بوجھا کیوں رورہے ہیں؟ کہنے گئے کہ میں نے اپنی جوانی کی ابتدا میں ایک جگہ پر گناہ کیا تھا، اس جگہ کو دیکھے کر رونا آھيا، پينڊيس كەمىرا گنادمعاف ہوا كەبيں؟

أَتَّفُورُ مُج بِاللَّمُونِ وَ بِالْمُعَاصِى وَ تَنْسُلَى يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ تَاتِينُ الذُّنْبَ عَمَدًا لَا تُبَالِيُ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ عَاصِي

اللہ کی رحمت سے مالیوی:

سی مرتبهانسان ای <u>لیم</u>تو بنهیں کرتا کہ

ٱلْيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

''انٹدکی رحمت سے مالیوں ہوتا ہے ً



او بی ایرے لیے تو کوئی آب کی صورت بی نیس ہے۔ ظُنُّ إِنَّهُ مِمَّنْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّفَارَةَ

کہتا ہے کہ جی میں توشقی اور بدیجنت ہوں۔ پیجمی شیطان کا وحوکا ہے کہ انسان اگر تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو بہ کو آء ل فر ماتے ہیں۔

امور جوسغیرہ تاہوں کوکبیرہ بنادیتے ہیں

کچھ گناہ تو واضح طور پر کے واگناہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں بگر کی ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ نے مَا تَعَظَّمُ بِدِ الصَّغَائِرُ مِنَ الذَّنُوْبِ صغیرہ مجمی کہیرہ بن جاتے ہیں ۔

تواليے كام جن كى مدد مغيره منا وجھى كبيره بن جاتے جين درج ذيل بين:

• صغيره گنامون كابار بار كرنا:

ٱلْإِصْوَارُ وَ الْعُوَاظِبَةُ

صغيره گنا ہوں کو بار بار کرنا۔

صغیرہ گناہوں کے بار باء کرنے ہے بھروہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس نیے ابن قیم میشید فرماتے ہیں :

''اے دوست بیند د کیچہ که گناه جیوٹا یا بڑا بلکه اس زات کی عظمت کو دیکیے جس کے تھم کی تو نافر مانی کرر ہاہے۔''

کوئی کہ سکتاہے کدا دی اہیں نے ملک کے صدر کے ساسنے تھوڑی ہے بدتمیزی کی۔ بدتمیزی تو بدتمیزی ہے تھوڑی ہویا زیادہ۔ تو جب ملک کا کوئی بڑا ہواس کے سامنے کا جھوٹا سامعا ملہ اتنا بڑا ہوجا تا ہے تواللہ رب العزت تواللہ دب العزت ہیں۔ A CHARGE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART

اس سے فرماتے ہیں کہ گناہ کو تھیون نہ مجھو۔ صحابہ ایک تھیوٹا سافقرہ اکثر ایک دوسرے کوستایا کرتے ہتھے ، فرماتے تھے:

لَا صَغِيْرَةً مَعَ إِصْرَارٍ وَ لَا تَكِينُوهَ مَعَ إِسْتَغْفَارٍ اصرار كرنے سے كوئى گناه صغيره نہيں رہنا اور استغفار كرنے سے كوئى گناه كبيره نہيں رہتا۔

🕡 گنا د کوجیموناسمجستا:

دوسری وجہ جس سے جھوٹے گناہ پڑے بن جاتے ہیں۔ اِسْتَصْغَارُ اللَّذَنْبِ

ا نسان گذا و کو تیمو ٹاسمجھتا ہے۔

حفرت می طینفظ قرہ یا کرتے تھے:

جس گناہ کوانسان جھوڑ سمجھے! مقد کے نز دیک وہی پڑا ہوتا ہے اور جس گناہ کو انسان بڑاسمجھے وہی امتد کی نظر میں جھوٹا ہوتا ہے۔

چنانچے بخاری شریف میں انس ڈالٹیا فرماتے ہیں:

آنَکُمْ لَتَعْمَلُوْنَ آعُمَالًا هِی آوَقُ فِی آغُینِکُمْ مِنَ الشَّعْرِ تم ایسے عمل کرنے ہو چوتہارے نزویک بال سے بھی کا درجے کے ہیں اِنْ کُنَّا لَنَعُدُّ هَا عَلَی عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَیْتُ مِنَ الْمُهُلَکَاتِ ہم ان کاموں کو نی گُرِیْمَ کے زمانے میں ہزک کردیے والے کاموں میں سے سجھتے جے ۔

🗗 گناوکر \_ کے خوژیء یا

تیر کر پیزائی ہے چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے ہیں۔

ٱلْفُوْحُ بِالْمَعْصِيَةِ گناه كرك فوش ہونا

انسان گناہ کرے اورخوش ہو۔ جیسے لوگ آپس میں بتاتے ہیں ہاں تا او بی ا میں نے فلاں کو بڑا ہے وقو ف بنایا۔ اب و استول کو بتارہے ہیں میں نے فلال بندے کو اس طرح دھو کے سے پیھنسایا ، میے جوخوش ہوکر گناہ بتانا ہے اس سے گناہ چیوٹائییں رہتا بلکہ بڑا ابن جاتا ہے۔

🕝 الله كے علم يرجري بونا:

اَلْاغْتَرَارُ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ سِتُوهِ "الله تعالى كے حلم اوراس كى پرووپۇتى پرجرى ہوجانا" يەبھى صغيرە كوكبيرە بناديتاہے -

### مقتدا حضرات کا گناه کرنا:

آنْ يَكُوْنَ الْمُذْنِبُ بِمَنْ يُقْتَدَاى بِهِ

یہ کہ جن لوگوں کی افتد اہوتی ہے،علامشائ یاد نیائے بڑے کہ جن کی بات کو ووسرے لوگ مانے ہیں بقل کرتے ہیں۔اگر و ویندے بھی گناو کریں شے توان کے چھوٹے گناو کو بڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہان کے گناو کرنے سے گناو پھیلےگا۔ان کوزیاو واصلیا طرک فی جاہیے۔

اس کی دلیل قرآن پاک سے ۔الشد تعالیٰ نے نبی علینا کی آئی اول کو تھم دیا: مَنُ یَاتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ آپ سے آگر کو کی تلطی ہوگئی تو دگناعذاب دیں گے۔ تو معلوم ہواکہ علاا ورصلی کو اور بھی زیادہ گنا ہوں سے زیجنے کی ضرورت ہے۔

#### A PRESIDENCE OFF

# توبه پرمعاون بننے والے امور

بعض کام ایسے ہوتے ہیں جوتوبہ پرانسان کے معاون بنتے ہیں۔ان کاموں کو زیادہ کرنا جاہیے۔

#### (١) اخلاص:

ان ش سے پہلاکام ہے اخلاص۔جب انسان اخلاص سے قویر کر لیتا ہے آؤ کھر اللہ اس کو گنا ہوں سے بچالیتے ہیں۔ اور اسکی دلیل بید کہ اللہ تعالی بوسف عالیا کے یارے شی فرماتے ہیں:

﴿ كَلْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَ الْفَعْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَالِنَا الْمُعْلِمِينَ ﴾ (ايست:١٣)

''ال طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کودور کیا ہے شک وہ ہجارے چنے ہوئے بندون شمل ہے تھا''

تظف تصاس كي بم في ان كواس م محفوظ فر ماليار

(۴) ول شرعبت البي پيدا كرنا:

دومرى جيز جو كناه سانسان كويچاتى ب:

إِمْتَكَاءُ الْقَلْبِ مِنْ مُحَيَّةِ اللَّهِ "ول الله تعالى كيميت سن بعرجائے"

اللہ کی محبت ول میں کیے بڑھے؟ اس کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے۔ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ آج تو ایسا جیب وقت آگیا کہ پوچھتے ہیں کہ تی

معمولات كرتے يں؟ جواب من بتاتے بين كهاستغفار بھى موجاتا ہے ورووشريف مجھی ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ دو کام بی مشکل ہیں۔ ایک وقو نے قلبی اور دوسرا مراقبہ لیعنی عربیش میں جواب دے رہاہے کہ میں وٹامن بھی کھا تا مور، درد کی مولی مجمی کھاتا مول لیکن اینی با ئیونک جھے سے نہیں کھائی جاتی \_ بھائی ا بنی با ئیونک نہیں کھا کیں گے تو بخار کیے اترے گا ؟ مدمرا قبد گناہوں ہے جیجنے کے لیے اپنٹی بائیونک کا کام کرتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اور پیجمی ذہن میں رکھیں کے مجڑتا تو انسان سالوں میں ہے اور جا بتا ہے کہ منٹوں میں ٹھیک ہوجائے۔منٹوں یں مجمعی کوئی سنورا؟ اچھا بتا کیں کہ کوئی میٹرک کانہیں برائمری سکول کا بچے منثول کے لحاظ ہے روزانہ پڑھے تو کیا وہ پرائمری میں پاس ہوجائے گا۔منٹوں کے حساب ہے پڑھنے والا بچہ پرائمری میں یاس نہیں ہوتا تو اس ولا بت کے امتحان میں کیسے یاس ہو جائے گا۔ گھنٹوں کتتے ہیں، سالوں کتتے ہیں پھرانسان امتحانوں میں یاس ہوتا ہے۔ تو مراتبہی ای طرح ہے۔ای لیے جنہوں نے مراتبے سے فائدہ اٹھایا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈٹ کرمرا قبہ کیا۔

یہ بات یادر کھنا! جنتا گڑاتا میٹھا۔ آپ چائے کہ کپ میں تمن ذرے ڈال
دیں تو کیا چائے میٹھی ہوجائے گئ؟ اورادھرتو تین ذرات سے کپ میٹھائیں ہوتا .....
ادھرتو پھرتی ہوتے ہیں .....ایک تھی پھردوسرا تھی .....ایک صاحب چائے میں جینی نزیادہ پہتے تھے۔ چائے ہیں جب ای جھاجا تا نزیادہ پہتے ایک بھی ہب ہوتی ہے۔ کھنا میں جب ہوچھاجا تا تو سب کہتے ایک بھی ، جب ان سے ہوچھاجا تا تو سب کہتے ایک بھی ، جب ان سے ہوچھاجا تا تو ہائی ڈالیس تو وہ کہتے ایک بھی تین بار۔ تو جائے میں تو تھی بار بار ڈالیے ہیں کہ میٹھی ہوجائے تو بھائی پھر مرا قبہ منٹوں میں کیوں؟ مراقبہ میں مرح زیادہ کرنا چاہے۔

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہے میں ایسے ہزرگ بھی گز رہے میں جو دنوں کے امترار ے مراقبہ کرتے تھے۔ سیداحمہ بدوی مینید مصرمیں ایک بزرگ گزرے ہیں۔اس عا جز کوان کے مزار پر جانے کاموقع ملا۔ وو عجیب مخصیت تھے۔ جالیس جالیس دن کا مراقبہ کرتے تھے۔فظ نمازے لیے اٹھتے تھے اور نماز کے بعد پھر مراقبہ، پھر آگل نماز کے لیے اٹھتے تھے، پھر مراقبہ جالیس جالیس دن تک مراقبے کے سواکوئی دوسرا کام نہیں ہوتا تھا۔ا تنامرا قبہ کرنے کی وجہ ہے کتابوں میں کلھا ہے کہان کا چیرہ اتنامنور ہو گیا تھا کہ ان کے چیرے کو ویکھنے کی تاب نوگوں میں نبیں تھی۔ تو وہ چیرے پیرنقاب ڈ الا کرتے تھے۔ جیسے بعض کتابوں میں لکھاہے کہ موسی خدیثؤا پر بخلی پڑی تو اس کے بعد ان کا چبرہ لوگ و مکینہیں پاتے تھے۔ان بزرگوں کا بھی یمی مال تھا۔ چنانچہ کی سال انہوں نے چیرے کے اوپر نقاب رکھا، چیرہ چھیائے رکھا۔ ان کا ایک خادم تھا ،اس نے ایک مرتبہ کہاجی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے مجھے اپنا چروتو دکھا دیجیے۔ چنانچے انہوں نے جب چیزے سے کیڑا بنایا اس آ دی نے ویکھا زیارت کی اور بے ہوٹن کر گر گیا۔ ان کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ جواللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ ان کے چرول کوا یسے منور کر دیتے ہیں ۔ آپ حیسب حیب کر مراقبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان مراقبول کا نورآ پ چبرے پرسجا دیں گے۔ تواس کیے زیادہ مراقبہ کرنے ہے اللہ کی محبت ول میں زیادہ بڑھتی ہے اور انسان کے لیے بھر سنا ہوں ہے بچنا آ سان ہو فا تا ہے۔

#### (۳) مجابده:

تیسری چیز ہے، مجاہدہ ، کہ تو بہ کر کے پچھ مجاہدہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ بڑا جی چا بتا ہے کہ یہاں جاؤ د مال جاؤ ،اوھرو کھوادھرد کیمو۔ ہمائی! جب بدنظری سے تو بہ کر لی اب ' کوئی نیل ہے یا پیلی ہے تو ہمیں اس سے کیا واسطہ۔ تو انسان اسپنے او پرتھوڑ اجبر بھی کر ہے کہ مجھے بدنظری سے ہرحال میں پچنا ہے۔

ای طرح دوسری برائیوں کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان مجاہدہ کرے ۔انسان اپنے ننس کومجاہدے کی لگام ڈالے تو تو بہ پراستقامت نصیب ہو جاتی ہے۔

(٣) فكرآ خرت:

ایک چیز جولزب کے اور جماتی ہے، اس کو کہتے ہیں: قصر الاکھل و تَذَکُّو الْاَ خِر امیدوں کا کم جونا اور موت کی یاد

انسان کم از کم رات کوسوتے ہوئے اپنی سوت کو یاد کر ہے۔ اگر دن میں بار یار یاد کرے تو کمیا ہی اچھی بات ہے ۔ چِنا نچہ حضرت عمر بڑھٹٹا نے ایک انگوشی ہوائی تھی ادراس کے اور ککھوایا تھا۔

تکفلی بِالْمَوْتِ وَاعِظًا بَا عُمَو اے مرا تیرے لیے موت ہی کا فی واعظ ہے۔ جب عمر ڈلائٹو اسپِر آپ کوموت یا دولاتے تھے تو کھر جمیں موت کو یا دکرنے کی کنٹی ضرورت ہے۔

(۵) مواقع گناه ہے بچنا:

اَکْبُعُدُ عَنِ الْمَصِیْوَاتِ وَ مَا یَذْکُرُ بِالْمَعْصِیَةِ جن مجالس میں جن جَنْہوں پر گناه کی یاد، تی ہے ان جَنَّہوں سے بچنا۔

ANTI-STATE AND ANTI-S

#### (٦) نگاہوں کا جھکا تا:

غَضُّ الْبُصَرِ " نظر كوجيكا كردكنا"

نظروں کو جھکا نا بھی تو بہ پراسنقامت کا باعث ہے ۔نظروں کو جھکا نا دل کو گناہ کے خیال سے بچانا ہے۔اس لیے بزرگوں نے کہا

فالعين مرأة القلب

آئکھ دل کا آئیتہ ہے

آنکھ جو پچھ دیکھتی ہے دل کا اس سے متاثر ہونا بیتنی ہے ، انجام کار ہات تو ہہ کے ٹوٹے تک جائینچتی ہے۔ ہمارے مشارکے کے ہاں ایک اصطلاح چکتی ہے'' نظر پر قدم'' نظروں کو قدموں پر رکھنا۔نظر پر قدم کو اختیار کرنے میں انسان کے لیے خیالات میں یکسوئی ، گناہوں سے بچاؤ ہے اور روحانی ترقی بھی ہے۔

(4) بر بالوگول سے بچنا:

مَجَانِبَهُ الْآشُوادِ شريرِلوگول سے اجتناب كرنا

برے لوگوں کی سنگت اپنااٹر دکھا کر رہتی ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ برے بندے کی دوتی شیطان سے بھی زیادہ برک ہندے کی دوتی شیطان تو صرف برائی کا دسوسہ ڈالنا ہے جب کہ برا دوست ہاتھ میکڑ کر گناہ کر دا دیتا ہے۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔

(٨) نيك لوگول كي صحبت:

مَصَاحِبَةُ الْآخِيَار

#### 

نیک لوگوں کی مجلس میں بدیٹھنا۔

نیک لوگوں کی صحبت تو ہہ پر قائم رہنے ہیں معاون ہے۔ نیک صحبت کے است خوا کدو برکات ہیں کہ اس پرمستقل الگ بیان ہوسکتا ہے۔

(9)انجام كار پرنظر:

ٱلنَّظُوُ فِي الْعَوَاقِبُ ''عواقب مِن أَظرَرنا''

مطلب یہ کہ اس پرغور کریں کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ سوچیں کہ شرائی کا انجام کتنا برا .....زانی کا انجام کتنا برا ....سود کھانے والے کا انجام کتنا برا ..... ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں کے حساب سے سودی کام کرنے والوں کا پورا کارہ بارڈو ہے ہوئے ویکھا ہے۔ اس پرفظر کرنے سے بندے کوتو بدکی تو فیق اور استفامت نصیب ہوتی ہے۔

(۱۰) لذاتِ دنیاہے بچنا:

هِجُوُ الْعَلَانِقُ

تعلقات ہے بچتا

ونیا کی لذتوں ہے ہشہوات ہے اپنے آپ کو بچاہئے۔ جنتا ان ہیں مشغول ہوگا اتنا کچسلنے کا چانس بڑھ جائے گا۔

(۱۱) خيالات کي اصلاح:

اِصُلَاحُ الْآفُڪَادِ ''سوچ کياصلاح'' مناه کی ابتداسوی سے شروع ہوتی ہے۔ شیطان یافنس ذہن ہیں خیال ڈالیے
ہیں۔ انسان ایک خیال کوسوچنا شروع کرتا ہے اور ٹریپ ہوجاتا ہے۔ جس بندے
نے بیشیت کرلی کہ میں نے گناه کا خیال ذہن ہیں جمنے بی ٹیمیں دینا، وہ انسان گناه
سے آسانی سے فکا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اکثر نوجوان غلاسوچوں کی وجہہے گناه
پر آجاتے ہیں۔ اور کئی تو با قاعدہ Fantsy (تصورات میں) بیٹھے ہوئے، لینے
ہوئے گناہ کی سٹوریاں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور لذتیں پارہے ہوتے ہیں اور ایسا

چنانچہ ہمارے مشائ نے لکھا کہ جننی دل پہظلمت گڑاہ کا تصور بائد ہے ہے ہوتی ہے اتن ظلمت گناہ کے کرنے ہے بھی نہیں ہوتی اور آج اس کے مریض آپ کوا کڑ نظر آئمی گے ، مرد ہوں یا عورتیں سوچ کے گنا ہوں بس جنلا ہوں گے۔ اس سوچ کو یاک کرنے کی ضرورت ہے۔

تکتے کی بات ہے کہ فکر کی گندگی بھیشہ ذکر سے دور بوتی ہے۔ کشوت سے مراقبہ کریں گئے کی بات ہے کہ فکر کی گندگی بھیشہ ذکر سے دور بوتی ہے۔ کشوت سے مراقبہ کی بیٹھ توقو برے خیال آتے ہیں ، اس سے مجمرا کیں نہیں۔ بیٹھ دینے سے آ ہستہ آ ہستہ وہ خیال کم بوتے جا کیں گے اور اللہ کی طرف رجوع والا دقت بوسمتا جائے گا۔ ایک دفت آ سے گا کہ آپ بیٹھیں مے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جا کیں گے ، ماسوا کا خیال ہی دل سے نکل جائے گا۔

(۱۲) گناہ جھوڑنے کے فوائد کوسوچٹا:

إِمْنَتَ حُضَارٌ فَوَائِدٍ تَوْلِهِ الْمُعَاصِيُ مُنابول كُوچُورْنْ كَوْائدُواندُكويادكري جب گناہوں کے چھوڑنے کے فوائد کوسوچیں گے تو دل بیں تو ہے کا جذبہ پیدا ہوگا۔

### (۱۳) گناہوں کے نقصانات کوسوچنا:

اِسْتَحْضَارُ اِحْسَرَادِ اللَّمَنُوْبِ عمناہوں کے جونقصالنا ہیں ان کو یادکیا کریں۔

### (۱۴۴) شهوت کی ذلت کوسوچیں:

إِنَّ الصَّبُو عَنِ الشَّهُواةِ اَسُهَلُ مِنَ الصَّبُو عَلَى مَا نُوْجِيهُ السَّهُوَةُ شہوت کو پورا کرنے کے لیے جوذلت اٹھانی پڑتی ہے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ اور شہوت کو منبط کرنے کامجاہدہ کرلینا آسان کام ہے۔

#### (۱۵)وعا:

پھرائیک عمل ہے دعا۔ انسان اللہ تعالی سے دعائجی مانگے کہ اے اللہ! میری تو بہ کوقبول کر لیجیے! جھے تو بہ کے اوپر پکا کرد بیجیے! صدیت پاک میں ہے: رَبِّ اغْفِرُ وَ مُنْبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

#### (١٦) الله تعالى ہے حیا:

اورایک ہے کہ انسان اپنے آپ کواحساس الائے کہ مجھے اللہ سے حیا کرنی ہے بچسن کی نافر مانی کرنے سے انسان کوحیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمار امحس حقیقی ہے جمیں حیا کرنی جا ہیے، نمی عَلِیْتُهِ ﷺ اللہ نے فرمایا:

> إِنَّ لِكُلِّ هِينِ خَلْقًا وَ خَلَقُ الْإِسُلَامِ الْحَيَاءُ "مردين مِن عَلق موتا ہے اور دینِ اسلام کا خلق حیاہے"

73 5% (OX 36 OX 36

ایک مدیث میں فرمایا:

ٱلْحَيَاءُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَان

"حياايمان كاحصه ہے"

اورایک مدیث میں فرمایا کہ پہلے جوانبیا آئے ان کی تعلیمات میں ہے جو تعلیمات یاتی رہیںان میں ایک تعلیم بیقی:

> ﴿ ﴿ أَذَا لَهُ تَسْتَحْيِیْ فَاصْنِعْ مَا شِنْتُ) ''جب تو بے دیابن کمیا تو پھر جو جا ہے کرتا پھر ہے'' یہ جو حیا ہوتی ہے بیانسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔

#### (١٧) اصلاح مزاح:

اور کی مرتبدانسان اپی طبیعت کی دید سے گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غصے والا مزاج ہے تو ایک وم غیصے میں آجاتا ہے ، ذرای بات پر بھڑک اٹھٹا ہے ۔ طبیعت جو الی ہوتی ہے ۔ طبیعت میں شہوت زیادہ ہے تو ذرای بات پر شہوت بھڑک اٹھٹی ہے ۔ طبیعت کی بات ہوتی ہے ۔ تو ہمارے مشاریخ نے لکھا کہ پھر طبیب کی طرف دجو ح طبیعت کی بات ہوتی ہے ۔ تو ہمارے مشاریخ نے لکھا کہ پھر طبیب کی طرف دجو ح کریں ۔ چنا نچے مکمت میں بھی دوائیاں ہیں کہ استعال کریں تو انسان کی سوچ پاک ہوجاتی ہے ۔ ہومیو پڑتھک کی بھی دوائیاں ہیں اگر استعال کریں تو انسان کا خصد ذرا ہوجاتی ہے ۔ ہومیو پڑتھک کی بھی دوائیاں ہیں اگر استعال کریں تو انسان کا خصد ذرا کو کئی ڈاکٹر مکئیم علاج بھی تجو ہز کر ہے تو کر لینا چاہیے ۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سادے بندے کی ڈاکٹر مکئیم علاج بھی تجو ہز کر ہے تو کر لینا چاہیے ۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سادے بندے کی دید ہے گھر مائیکی پر اہلم (نفسیاتی عوارض) ہوتے ہیں اور سائیکی پر اہلم ہونے کی دجہ ہے گھر والوں کی زندگی تک کردی ہوتی ہے ، ان کے تاک میں دم کیا ہوتا ہے ، ان کا جینا حرام والوں کی زندگی تک کردی ہوتی ہے ، ان کے تاک میں دم کیا ہوتا ہے ، ان کا جینا حرام والوں کی زندگی تک کردی ہوتی ہے ، ان کے تاک میں دم کیا ہوتا ہے ، ان کا جینا حرام والوں کی زندگی تک کردی ہوتی ہے ، ان کے تاک میں دم کیا ہوتا ہے ، ان کا جینا حرام

کیا ہوا ہوتا ہے۔اگر ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے تو بھٹی اس کی دوائی لےلویہ بھی تو بدکے کچے رہنے کے لیے کئی مرتبہ فائدے مند ہوتی ہے۔

ر نوبه کےفوائد

اب توبہ کے پھے فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔

توبسة فلاح نعيب ہوتی ہے:

اَلْتَوْبَلَةُ سَبَبُ الْفَلَاحُ "'توبه قلاح كاسب ہے''

قرآن مجيديس ارشادفر مايا:

﴿ تُوبُواْ إِلَىٰ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُم تَفْلِحُون ﴾ (الوراس) " اعلى الله الله جَمِيعًا أَيَّها الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُم تَفْلِحُون ﴾ (الوراس) " اعلى المان والواتم سب كسب الله ست توبه كروتا كرتم فلاح باسكو"

توبہ گنا ہوں کومٹاتی ہے:

بِالتَّوْبَةِ تَكُفُّرُ السَّيِّنَاتُ تَوَبِّتُ ثَناه معانَب بُوجاتِ ہِن \_

بِالتَّوْبَةِ تَبُدُلُ السَّيِّنَاتِ حَسَنَاتٍ توبه کی وجہ سے انسان کے گناہ اس کی تیکیوں بیں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

> ۞.....توبەد نياملىفوا ئدجاصل بهونے كاذرىعە: پەيدە مەسدە دىيارلار

التَّوْبَةُ سَبَبٌ لِلْمَتَاعِ الْحَسَنِ

الله تعالی فر ماتے ہیں:

وي ودود آليه يمتعكم مَناعًا حَسَنًا إلى أَجَل مُسَنَّى ﴿ (مود: ٣١) ود يحرتم توب كروتاكه و تهمين ايك مقرر د مدت تك أجها فاكده كالجائ

الله بارش ہونے کا سبب ا

التَّوْيَةُ سَيَبٌ لِنُزُولِ الْمَطرِ

''توبہ بارش کے نازل ہونے کاسب ہے'

﴿ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّلُوارًا وَ يَوْدُكُمُ قُوَّةَ لِلَى قُوَّتِكُمُ ﴾ (مودعه)

'' پھرتم اس کے آھے تو ہے کروہ ہم پرموسلا دھار بارش برسائے گا ادر تمہاری طاقت پرطانت بڑھائے گا''

> الله خوش ہوتے ہیں: میں اللہ میں میں میں اللہ خوش ہوتے ہیں:

إِنَّ اللَّهُ يَقُوحُ بِا التَّوْيَةِ النَّانِيشُ الله تعالى تويركرنے والے كى توبەسے خش ہوتے ہیں - بلك فرمايا:

﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوَابِينَ ﴾

''الله تعالى توبه كرنے والوں سے محبت فرماتے ہيں''

#### تائب كامقام:

ایک کت بیہ ہے کہ ایک بندہ جو نیک تھا اور گناہ کر بیٹھا۔ تو بہ کرنے ہے اس کواللہ کے ہاں وہی مقام مل جائے گا بیاب نے سرے سے پھرا عمال کرنے پڑیں گے؟ میہ سوال بنیا ہے تا کہ نیک تھا تیکی کرتا تھا پھر بتقاضائے بشریت گناہ کر بیٹھاء اب گناہ

کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے تو بھی اس کی دوائی لے لویہ بھی تو بدک کے امرایہ انسان کی مرتبہ فائدے مند ہوتی ہے۔

# توبه کےفوائد

اب توبہ کے کچھ فوائدا پ کو بتاتے ہیں۔

توبه سے فلاح نصیب ہوتی ہے:

الْتُوْبَةُ سَبَبُ الْفَلَاحُ " توبه فلاح كاسب ہے"

قرآن مجيدين ارشادفرمايا:

﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَبِيهُ أَيُهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تَغَلِّمُونَ ﴾ (انور:٣١) "اے ایمان والواتم سب کے سب اللہ سے تو برکروتا کہ تم فلاح یاسکو"

﴿ .... توبه گنا ہوں كومثاتى ہے:

بِالتَّوْبَةِ تَكُفَّرُ السَّيِّفَاتُ تَوْمِدِ عَلَّمًا ومعاف ہوجاتے ہیں۔

توبہ گناہوں کوئیکیوں میں بدلتی ہے:

مِالتَّوْمِيَةِ تُبُدُّلُ السَّيِّفَات حَسَنَاتٍ توبدکی وجہے انسان کے گناہ اس کی تیکیوں میں تبدیل ہوجا ہے ہیں۔

> ⊗.....توبدونیامین نوا کد حاصل ہوئے کا ذریعہ: پیتار میں میں دیا

اَلتَّوْبَةُ سَبَبٌ لِلْمَتَاعِ الْحَسَنِ



الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّةُ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَيِّعُكُمْ مُتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴿ (حود: ٣١) " تَعْرِيمَ تَوْ بِهِ رَوَا كَدُوهِ تَهْمِينِ أَيكِ مَثْرِره مدت كَكُّ أَسْجِها فَاكْدُه يَهِيجًا كَ

استوبہ بارش ہونے کاسب ہے:

التَّوْيَةُ سَبَبٌ لِيُزُوْلِهِ الْمَطُو

''تؤید ہارش کے نازل ہونے کا سب ہے'

﴿ تُوْدُوْدُ إِلَيْهِ يُدُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْدَادًا وَ يَنزِدُكُمْ تُوَّةَ إِلَى الْمُ

'' پھرتم اس کے آھے تو ہاکرو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت برطانت بڑھائے گا''

> الله خوش ہوتے ہیں: میں افرید موسد تاکہ خوش ہوتے ہیں: میں افرید موسد تاکہ میں میں

إِنَّ اللَّهُ يَقُوحُ بِهَ التَّوْبَةِ التَّانِبِيْنَ

الله تعالى توبه كرئے والے كى توبدے خوش ہوتے ہيں - بلكه فرمایا: ﴿إِنَّ اللهُ يُعِبُّ النَّوَالِينَ﴾

° الله تعالى توبيركرنے والوں ہے تحبت فرماتے ثيرما''

#### تائب كامقام

ایک نکتہ بیٹ کہ ایک بندہ جو نیک تھاا در گناہ کر ہیٹھا۔ توب کرنے ہے اس کوانلہ کے ہاں وہی مقام مل جائے گایا اب سے سرے سے بھرا عمال کرنے پڑیں گے؟ میہ سوال بنتا ہے نا کہ نیک تھا نیکی کرتا تھا پھر بتھا ضائے بشریت گناہ کر بہٹھا، اب گناہ کرنے کے بعد کیا اسکا وہ ورجہ ہمیشہ کے لیے گر گیا اور نے سرے سے اس کو تمل کرتا چاہئیں یا تچی تو بد کر کے اللہ کے ہاں اس ورج پر دوبارہ آسکتا ہے؟ اس ہارے میں علاتے دوبا نیں کہیں ہیں۔

بعض علانے تو یہ کہا کہ جیسے ایک پرندہ پرواز کررہا ہوا وروہ ینچے زمین پر آجائے تو اس کو د دبارہ مجر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے گناہ کا معاملہ تو ایسا ہی ہے پرواز کر رہا تھا گناہ نے اس کوزمین پراتارویا۔ جیسے بھول نے آدم مائیزیم کو جنت سے زمین پر اتارویا۔ لہٰذااب دویارہ وہی محنت کرنی پڑے گی۔

محرابیا کہنے والے علاقھوڑے ہیں۔زیادہ علانے یہ بات کمی کہ ہاں تچی تو بہ کرنے سے اس کو ہو بہو پہلے والا درجہ ل سکتا ہے ادر دلیل انہوں نے اس حدیث یاک سے لی کہ نبی علیظ لیکائی نے فرمایا:

« التَّايْبُ مِنَ اللَّنْ يَكُمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ»

" حمناه سے تو برکرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے ممناہ کیا ہی نہیں''

تومعلوم ہوا کہ بچی تو بہ ہے اللہ تعالیٰ پھر دبی مقدم عطا قرما دیجے ہیں۔

بعض ایسے بھی علا تھے کہ انہوں نے کہا کہ پچی تو بہ کرنے پر اللہ تغالی اس کو پر انا ورجہ نہیں بلکہ اس سے بھی اونچا ورجہ عطافر ہائیں مے اور اس کی دلیل انہوں نے اس حدیث یاک سے دی ، نبی علیہ انتاا کے فرمایا کہ

إِنَّ الْعَبُدَ لَيَعْمَلَ الدُّنُبَ يُدُخِلُ بِهِ الْجَنَّةَ

ریں ۔ '' بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر تو بہ کرنے کہ وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فریاد ہے ہیں''

# توبه كاانعام

ſχ

ہم حال میہ بات کی ہے کہ جو بندہ کی اتو بہ کر لیتا ہے اس کو جو بچھے وہ چھوڑتا ہے اس سے زیاوہ بہتر بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔اللہ تعالٰی کی ذات بڑی قدر دان ادر کریم ذات ہے۔ چنانچے فرمایا:

مَنُ تَوَكَ لِلَّهِ شَيْنًا عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

جواللہ کے لیے مناہ کو چھوڑتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کو بہتر

چیزعطا فرماتے ہیں۔

مثال کے طور پر:

مَن تُوكَ الْكِبْرَ

جس بندے نے تکبر کوچھوڑا، اے تکبر چھوڑنے کے بدلے بلندی المتی ہے۔

حديث ياك من آياب:

«مَنُ تَوَاضَعَ لِللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ»

جواللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کواللہ بلندی عطافر ما تا ہے۔ تو دیکھو جب تکبر کوچھوڑ ا تو اب اس کو کیا ملا؟ اللہ نے بلندی عطافر مائی تو بہتر

بدلدملانا\_

⊙ نظر بچانے کے بدلے حلاوت عبادت:

صديث ياك شرة تاب:

« مَنْ تَوَكَ النَّظُرَ إِلَى الْمَحْرَمِ عَوَّضَهُ اللَّهُ فِرَاسَةً صَادِقَةً وَلَلَّهُ

يَجِدُ حَلَاوَتُهَا فِي قُلْبِهِ»

''جوغیرمحرم سے اپنی نظر کو بچاتا ہے تو اس کے بدیے اللہ تعالیٰ اس کوعبادت میں حلادت عطافر مادیتے ہیں ۔''

تو دیکھوایک لیم کی آگھ کی احتیاط کی تو عبادت کے اندرانشہ نے لذت عطا فرمادی نومعلوم ہوا کہ گمناہ چھوڑنے پراللہ اس کوزیادہ چیزعطا فرمادیتے ہیں۔

نماز میں ستی چھوڑنے کے بدلے زندگی کی برکت:

مَنْ تَوَكَ الْمَعَامَ وَ قَامَ لِلصَّلَواةِ

چوستی چھوڑے، نیند پھوڑے نماز پڑھے،

اسے کیاانعام ملتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونے پرزندگی ہے برکت ختم ہوجاتی ہے تو جونماز پڑھے گا اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔

🖈 ظهرکی نماز فغنا کرنے پر چیرے ہے سلحا کا نورختم کردیا جا تاہے۔

جڑ عمر کی نماز قضا کر لینے پر اعمال کی تو نیق ختم کر دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ حلاوت کرنے کودل نہیں چاہتا اُنفل پڑھنے کودل نہیں چاہتا ،مراقبے کودل نہیں چاہتا۔

ہیں مغرب کی نماز تضا کرنے پررزق کی لذت سے محروم ہوجا تاہے۔ مصر مصرولیہ میں ایک معرومی ان اس کی سرومی کا

معدے میں السر ہوگیا، گھر میں مہمانوں کے لیے سب کچھ پکا ہے گریہ کھا نہیں سکتا۔ بیٹھا دیکھ رہا ہے، رزق ہے کرانٹدنے رزق کی لذت سے محروم کر دیا۔ دیا۔

عثا کی نماز قضا کرنے پرونیا اور آخرت میں ہے اعتا و بن جاتا ہے۔

- AL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

کتنے لوگ ہیں بات کرتے ہیں دوسرے اعتاد نہیں کرتے کہ بچھ نہ بچھ گڑ ہڑ ہوگی \_ بینی اللہ لوگوں کے دلوں سے ان کا اعتاد نکال دیتے ہیں ۔ تو یہ کتنی ہڑی انسان کے لیے نقصان کی بات ہے۔

انقام چھوڑنے کے بدلے اطمینان قلب:
 مَنْ تَرَكَ الْإِنْتِقَامَ مَعَ قُلْرَيْدٍ عَوَّضَةُ اللَّهُ طَمَانِيَّةً
 جس بندے کوقدرت تھی، پھراس نے انقام نہلیاں شاسکے دل میں طمانیت اور سکون عطافر مادیتے ہیں۔

صودکوچھوڑنے کے بدلےرزق میں برکت:

مَنْ تَوَكَ الرِّبوا بَارَكَ اللَّهُ فِي دِزُقِهِ وَ فَتَحَ لَهُ آبُوابَ الْحَيْرِ ''جس نے سودکوچھوڑ ویا اللہ تعالی اسے رزق میں ہرکت دیتے ہیں اور اس کے لیے خیرے درواز کے کھول دیتے ہیں''

ملاوث چھوڑنے کے بدلے عزت واحترام:

مَنُ تَوَكَ الْغَشَ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّوَاءِ وَالْأَثْ لِلْقَا النَّاسِ بِهِ جوخر يدوفروضت شن طاوت سن توبه كرك، الله تعالى لوكوں كے دلوں ميں اس كى عزت اوراحر ام بحروستے ہيں۔ جھوٹ چھوڑ نے کے بدلے اجابت دعا:

مَنْ مَرَكَ الْكِلْابُ اكْرَمَهُ اللّٰهُ بِإِجَابَةِ اللَّهُعَاءِ '' جس نے جموع ہولتا مجھوڑ ویا اللہ تعالی قبولیت وعاسے اس کا اکر اسٹر تے میں''

الله تعالیٰ ہے بندے کی دعا وَل کورد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کتا اچھا بدلہ

نقتریرکاشکوو جھوڑنے کے بدیلے انٹدکی رضا:

مَّنُ تَوَلَّةُ الْاَعْتَوَاصِ عَلَى قَلْدِ اللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ الرَّصَا وَ الْيَقِيْنَ جو ہندہ اللّه فَ نَهِي تَقْدَرِ بِرَاعِتِرَاصَ كَرِنَا جِهُورٌ ويتا ہے اللّه تعالى الصرصا اور يقين كى دولت عضافر ماتے جي

ونیا چھوڑ نے کے بر لے دنیا جھکٹی ہوئی ملتی ہے:
 مَنْ تَوَكَ التَّكَالُبَ عَلَى الدُّنْيَا جَمَعَهُ اللَّهُ لَهُ آمُورَهُ آتَتُهُ الدُّنْيَا
 رَاغِمَةً

جو ہندہ دنیا کی خرف اپنا جما و جھوڑ دیتا ہے اور دین کی طرف سب تا ہے اخد مل کے ساتھ قود نیا اس کے پیکھے ناک رگڑتی ہو کی آجاتی ہے

حضرت مولانا قاسم ، نؤی جیئیت مسجد میں ہتے ، ایک بند و آیا اور اس نے آگر حضرت کوہد میں بیش کیا ، حضرت ! آپ کے حارات ٹھیک ٹیس ہیں نؤ آپ میہ ہیں قبول نیس ۔ حضرت کی ایک عادت تھی ، فر ماتے ہتے جو جمھے محتاج سمجھ کر ہدید و سے گامیس قبول نیس کروں گا ، جوسنت سمجھ کر ہدید و سے گا ، لےلوں گا۔ اب وہ رقم بھی کا فی ساری لایا تگر کہدیہ بینجا کہ حضرت آپ حارات ٹھیک نہیں ہیں بدید فبول کر نیس۔ حضرت نے فر ، یا: آپ یہ لے جاؤ جھے ضرورت نہیں۔ وہ برا پر بیٹان ، بردی منت ساجت ک ، حضرت نے نہ کر دی ، چلا گیا۔ اور جاتے ہوئے اس کو مجد کے دروازے کے قریب حضرت نے جوتے پڑے ہوئے اس کو مجد کے دروازے کے قریب حضرت کے جوتے پڑے ہوئے نظر آئے تو وہ جوتوں کے اندر سارے پہنے رکھ گیا تھا۔ کافی دیرے بعد جب حضرت اپنے گھر جانے کے لیے جوتے پہننے گھرتو وہی پہنے جوتے پہننے گھرتو وہی پہنے جوتے پہننے گھرتو وہی پہنے جوت کے بینے بھل گیا کہ جو وہ ویا جا ہتا تھا وہ پڑے نظر آئے۔ تو حضرت فرمانے سگھ: آئ پہنے چل گیا کہ انسان و نیا ہے اعراض کرتا ہے تو دنیا تاک رگڑتی ہوئی اس کے پاؤں میں آجاتی

ایک مخص نے حضرت تھانوی میشید کوایک لا کھروپیہ ہدیہ بھیجا۔ یہ وہ زمانہ تھا
جب استاد کی شخواہ دورو ہے تین رو ہے تھی۔ جب دورو ہے تین رو ہے تخواہ ہوتو ایک الا کھنو بہت بوری الیت ہوتی ہے ، حضرت نے اس کووالیس کر دیا۔ اس کو بڑا مجیب لگا تو اس نے قط کھھا کہ حضرت! بیس نے آپ کوائٹی بوی رقم ہدیہ بیس بھیجی لیکن آپ نے والیس کر دی ، آپ کوائی مریز بیس سے گا۔ حضرت نے اس محط کے بیک پر جواب لکھا کہ اچھا بیس نے تمہارے ایک لا کھوالیس کر دیے ، تمہیں بھی ایسا بیر تبییں سے گا۔

کہ اچھا بیس نے تمہارے ایک لا کھوالیس کر دیے ، تمہیں بھی ایسا بیر تبییں سے گا۔

تو جو انسان و نیا ہے اعراض کرتا ہے تو و نیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ و نیا ایک ساتے کی ہاند ہے ، کوئی بندہ ساتے کی ہاند ہے ، کوئی بندہ ساتے کے پیچھے بھا گے تو سام یہ تھونیس آتا اورا گراسینے ساتے کی ہاند ہے ، کوئی بندہ ساتے کے پیچھے بھا گے تو سام یہ تھونیس آتا اورا گراسینے ساتے کی ہاند ہے ، کوئی بندہ ساتے کے بیچھے تا ہے۔ یہی دنیا کا معاملہ ہے۔

🛭 دولت چھوڑنے کے بدلے بے صاب رزق:

مَنْ تَرَكَ الذَّهَابَ لِلْعَرَّافِيْنَ وَ السَّحْرَه رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

ومجو جومیوں اور عاملول کے باس جانا حجموز دیتا ہے اللہ تعالی اسے ایک

大のマーストル・ファース <u>はませんかんかととなった。 かく スト</u>ルス の人の女 かなたもともともともとなったものような人の名のかった <u>にっ</u>かんのマイカノ イム 人名 マース・アルス カン

AL CHECONOMICS COLUMN

جگہوں سے رزق عطافرماتے ہیں ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی خبیں ہوتا۔''

کی چھوڑنے کے بدلے لوگوں کی محبت:

مَنْ تَوَكَ الْبُحُلَ رَزَقَهُ اللهُ حُبَّ النَّاسَ جِوبِمُل كُوجِهِورُ تا ہے، اللّٰداسے نوگوں كى محبت عطا كرديتے ہيں

بری صحبت چھوڑنے کے بدلے نیکوں کی صحبت:

مَنْ تَوَكَ صُحُبَةُ السُّوْءَ عَوَّضَهُ اللَّهُ أَصْحَابًا إِبُوارًا "جو برى محبت كوترك كرتا ب الله نيك لوگوں كا ساتھ عطا فرما تاہے"

عیب بنی چھوڑنے کے بدلے خود بنی:

مَنْ تَوَكَ الْوَقِيْعَةَ فِى إِعْرَاضِ النَّاسِ رُزِقَ التَّبَصُّرَ فِى عُيُوْبِ نَفْسِهِ

'' جو دوسروں کےعیوب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عیوب پرمطلع فریاتے ہیں''

حسد چھوڑ نے کے بدل نقصانات سے حفاظت:

مَنْ لَوَكَ الْحَسَدَ سَلَمَ مِنْ آصُوَادِهِ الْمُتَنَوَّعَةِ ''جوصدكوچھوڑتاہےاللہ اسے مخلف تقصانات سے بچادیتے ہیں''

قطع رحی جھوڑنے کے بدلے رزق اور عمر میں برکت:
 مَنْ تَوَكَ قَعْلِمِيَّةَ أَرْحَامِهِ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دِرْقِهِ وَعُمَدِهِ

''جو ہندہ قطع رحمی کو چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے رزق اوراس کی عمر کے اندر برکت عطافر مادیجے ہیں ۔''

چنا ٹیجہ حدیث پاک ٹیں ہے کہتم ہے صلہ رحمی کر واللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی اور تمہار ہے رزق میں بھی ہرکت عطافر ، وے گا۔

والدین کی تا فر مانی چھوڑ نے کے بدلے قرما نیر دارا ولا و:
مَنْ تَوَكَ الْعُقُوْقَ فَكَانَ بَرُّا بِوَالِدِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ أَوْ لَإِ دَا لَمْبَوَرَةَ
"جو مال باپ کی تا فرمانی چھوڑ ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ ہے بچنے پر
اس کو سندہ فرمانیردارا ولا دعطافر ما دیں گے۔"

توجولوگ کہتے ہیں تا جی میری اولاد نافر مان ہے ، تو ان ہے ذرا ہوچھ کر دیکھیں کہ آپ نے اپنے مال ہاپ ساتھ کیا کیا تھا؟ تو نوراْ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

## قرآنی دلیل:

چنا نچہ جو انسان گنا و کو جیوز تا ہے اللہ تعالی اسکو امیدوں سے بردھ کر اجرعطا فرما تا ہے۔اس کی اگر دلیل دیکھنی ہوتو قرآن مجید میں حضرت یوسف طائی کا قصداس کی بہترین مثال ہے۔انہوں نے اسپنے آپ کو گنا ہ سے بچایا ، غلام بن کرآئے تھے الشدرب العزب نے ان کو تحت کے او پر بھا دیا۔اللہ تی لی نے ان کو عز توں کا تاج عطا قرمادیا:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَعَقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (يست:٩٠) - القدتمال نَيُوكاروں كے اجر كوضائح نيس كيا كرج۔

## باطنى عنسل كأمجلس

ہمیں ہمی چاہیے کہ ہم اسپنے گنا ہوں سے میجی تو یہ کریں ۔ آج کی ہیجلس باطنی عنسل کی مجلس ہے۔ جیسے بندہ نہا لیتا ہے تو پسینہ میل ختم ہو جاتا ہے ای طرح جب انسان تو یہ کرتا ہے تو گئا ہوں کا تمام میل کیجیل ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا یا در تھیں آج کی انسان تو یہ کرتا ہے تو گئا ہوں کا تمام میل کیجیل ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا یا در تھیں آج کی اس مجلس میں ہم نے تمام عنا ہوں سے کچی تو یہ کرتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہم جیلی ساری فائلیں جو کھٹی ہوئی تھی کلوز ہو جائیں گی ۔ فیلیٹ کی کما غذائہ جائے گ ساری فائلیں قیلیٹ سے تو یہ کتنا ہوا قائدہ ہے ایدا کیٹ تی زندگی کا آغاز ہوگا۔ سجان ساری فائلیں قیلیٹ ساٹھ سال سے بوجی تو یہ پر انٹد تعالی ساٹھ سال سے پھیفے انشاد اگر ہماری زندگی ساٹھ سال سے پھیفے سے اور کچی تو یہ پر انٹد تعالی ساٹھ سال سے پھیفے سے اور کی تو یہ پر انٹد تعالی ساٹھ سال سے پھیفے سے اور کی اور کیا نعت ہو سکتی ہو سے ایک کو ساتھ سال سے بوکن اور کیا نعت ہو سکتی ہے۔

#### اجماعي توبه كا فائده:

گریہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اسکیے تو بہ کرتے تو شاید تبول ہوتی یا شہوتی الیاسہ ہوتی ہوئی جب مل کرتو بہ کریں گے ایک کی بھی تو بہ تبول ہوگی تو جماعت میں سب کی تو بہ تبول ہوجائے گی۔ فقد کا مسئلہ ہے تا کہ ایک مسجد میں دوسو بندے تماز پڑھار ہے ہیں تو ایک کی بھی نماز قبول ہوجائے تو بوری مسجد سے سب لوگوں کی نماز قبول ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی شوت ماتا ہے کہ تی مُوثِینا ہے ایک مرتبہ وعظ فر ما یا: صدیث پاک میں آتا ہے کہ وغیط البولیٹ کا بڑا پر اگر وعظ تھا۔ مجنس میں ایک صحابی ہے ان کی آتا ہے کہ وغیط البولیٹ کا بڑا پر اگر وعظ تھا۔ مجنس میں ایک صحابی ہے ان کی آتا ہے کہ وغیط کی تبدیل میں ہم کر کر دونے گئے۔ نبی عَلَیْنَا اِنْنَا ہِنَا اِن کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بی

توسب کی قبول ہو جائے گی۔ بھائی ہمارا تو داؤلگ جائے گا۔اس لیے آج کی اس مجنس کواپنے گنا ہوں کی بخشش کا موقع سمجھ لیجیے اور سپچ دل سے تو بہ سمجھیے۔اگر شیطان ذہن میں ڈالے کہ پھر گناہ کرلے گا، بھئی! آج تو پچی تو بہ کرتے ہیں،کل کی کل دیکھی جائے گی۔ پچھلی فائلیں تو کلوز کر دائیں۔

#### ربغفار کا گنهگاروں ہے پیار:

جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے رو<del>نا ہے آئیں بھرتا ہے</del> اللہ کو بڑا لیند آتا ہے۔

⊙ .....حضرت دا و دعليني كي طرف الله في وي نازل فرما ألي \_

یّا هَاؤُهُ إِنْیِنُ الْمُلُونِینَ اَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ صُّرَاحِ الْعَابِدِینَ تیک لوگول کی جو بڑھ کے یا تمل کرنی ہوتی ہیں، ان سے زیادہ مجھے گنابگاروں کی آہوں کے اوپر پیارآ تاہے۔

عمنا ہگاروں پر بڑا پیار آتا ہے، آئیں بھرتے ہیں ،روتے ہیں، ان کی جوآواز نکلتی ہے۔اے رب کریم!اللہ تعالی قرماتے ہیں کہ چھےاس پر بڑا پیار آتا ہے۔

● ……ایک صاحب بتھے انہوں نے میں سال عباوت کی پیمر فقلت نیں پڑ گئے اور میں سال انہوں نے گناہوں میں گڑ اردے \_

ثُمَّ نَظَرَ فِي الْمِرْأَةِ فَرَأْتِي الشِّينُبُ فِي لِحُيِّتِهِ

ایک دن اس نے شیشہ دیکھا اور اپنی داڑھی میں اس نے سفید بال دیکھ۔ فَاحْوَ لَهُ ذَلِكَ

اس پروه ممکنین موا ( کدانتی عرکز رگی اور میں گنا موں میں پڑا موا ہوں ) قال یکا رکبی اِنْ تَبُتُ اِلَیْكَ أَتُنْفَیْلِیٰی

#### BC -- DESERVENCE DE DE

ﷺ کینے لگا: اے اللہ! اگر میں تو بہ کروں تو کیا آپ تو بہ کو قبول کرلیں گے؟ فکسیمنع هازیفًا یکھُولُ

پس ایک ها طف کی آوازشی جس سے کہا:

يًا فُكُونٌ ٱطَعُتَنَا وَشَكُّونَاكَ

اے ند ں تو نے اطاعت کی ہم نے تیری اس اطاعت کو تبوں کیا۔

ثُمَّ تَرَكَّتُنَا فَأَمُّهَلُنَاكَ

پھرتم نے ہمیں چھوڑ ویا ہم نے تہہیں ڈھیل دے دی۔

ثُمَّ إِنْ عُدْتَ إِلَيْمًا فَبِلْمَاكَ

آپ دوبار ولوٹ کرآئمی گے تومیرے ہندے میں دوبار و قبول کرلوں گا فَعَادَ إِلَى التَّوْبَةِ

یس اس نے تو بہ کرلی اور وہ نیک بندہ بن گیا۔

ایک بات بردی عجیب ہے اور سفنے والی ہے ۔ موٹی غایشا نے ایک مرتبہ کہا:
 یکا رَبِّ إِذَا سَالُكَ الطَّائِعُ مَاذَا تَقُولُ لَهُ

اے پُروردگار!جب حیراکونی نیک بندہ پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرماتے

ښې

قَالَ أَقُولُ لَبُيُكَ

قر ہایا کہ شن اس بندے کوجونیک ہوتا ہے بکارنے پرجواب میں کہتا ہوں: لبیک۔ قَالَ فَالزَّاهِدُ

اے اللہ اجب زاہد بندہ لکارہ ہے۔

قَالَ آقُولُ لَيَّنَّكَ

-AAA-TAASSAAAFA-T-TESETEMAMAAN DEGINARIH HOOKE WOODESSAGORDEETAAAAFETTAAS

8( # D\$\$\$\$\$(@)\$\$\$\$\$( @)## D\$

فرمایا کدیس اس کوبھی لبیک سے جواب دیتا ہوں۔

قَالَ فَالصَّائِمُ

ا الله اروز ور کھے ولاجب بکارتا ہے؟

قَالَ ٱقُولُ لَهُ لَبَيِّك

فرمایا: بین اس کے جواب میں بھی لیک کہتا ہوں۔

فَالَ فَالْخَاطِئُ

اے اللہ! جب خطا کرنے ، ولا گنامگا آپ کو پکارتا ہے تو اسے جواب میں کیا کہتے ہیں؟

فَالَ اَقُولُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ

فرمایا کداسے میں تین مرتبہ لبیک لبیک کہنا ہوں۔

ادراس كى وجدييان فرما كى رفرمايا: اعدموى!

كُلُّ وَاحِدٍ منْ هُوُلَاءِ يَقَكِلُ عَلَى عَمَلِهٖ وَالْعَاصِي يَتَّكِلُ عَلَى رَحْمَتِي

تم نے جتنوں کا پوچھا سارے کے ساروں کی نظرا پے عمل پڑتمی اور عاصی کی تو کل میری رحمت رہتی ۔

وَآنَا لَا أُخَيِّبُ عَبَدًا اِتَّكُلَ عَلَى لِلَيِّى قُلْتُ وَ مَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

جب میری رحمت پرتو کل کرتا ہے تو میرایہ قانون ہے کہ جو بھھ پرتو کل کرتا ہے میں پھراس کے لیے کافی ہوجا تا ہوں۔اس لیے گنا ہگار بندے کونٹین مرتبہ لبیک لبیک کہتا ہوں۔

#### رحمت البي كاسمندر:

اللہ کی رحمت کے سمندر کے آگے بڑے سے بڑے گناہ کی کوئی حقیقت نہیں وہ سب کو بہالے جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حال دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان الملمه شائٹ الشائفة (اللہ تمن میں سے تیسراہے) جنہوں نے شرک کیا جونساری شخصا تنا بڑا گناہ کیا،اللہ درب العزت قرآن مجید میں فرماتے جیں کہ آگر بیلوگ اس گناہ سے تو بہ کریلئے ،استعفار کریلئے تو میں ان کے اس گناہ کو بھی معاف کردیتا۔

ادر دوسری مثال قرآن مجیدے۔ کیھا پسے لوگ بھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے اولیا کوشہید کیا، ان کوآگ میں ڈال دیا، اب ذراسوچیے اللہ کے متبول بند دل کواولیا، اللہ کو ایمان والوں کوآگ میں ڈالنا ، ایڈ اپنچا تاکٹنا بڑا گناہ ہے؟ لیمن اللہ نقالیٰ قرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ (البروج: ١٠)

حسن بھری میں ہیں ہے۔ پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ جواس کے اولیاء کوآگ میں ڈال دیتے تھے، اللہ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اگر تو ہر لیتے تو میں ان کی تو ہر کوقیوں کر لیتا۔ اگرا لیسے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں تو ہارے گناہ یقینا اللہ کے بال قابلِ معانی ہیں ۔ تو اسمیں بھی آج اللہ کے بال نفسانی، شہوانی، شیطانی تمام گناموں سے تو ہر کرنی جا ہے۔

# الله كى شان رحيمى امام حماد عن الله كى نظر ميں:

رب کریم تو استند مهریان بین کدسنیدن توری وُیهٔ پینه ایک مرتبه تداد و میهاید ک. پاس گشته اور چیب بات کهی رقر مانے سکنے:

ٱ ثَرَى اللَّهُ يَغْفِرُ لِمِثْلِى

کہ جمادآپ کی کیارائے ہے کیا اللہ میرے جیسے کومعاف کردے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں،آپ کی کیاOpinion (رائے)ہے؟

فَقَالَ الْحَشَّادُ وَاللَّهِ لَو حُيِّرُتُ بَيْنَ مَحَاسَبَةِ اللَّهِ إِيَّاىَ وَ بَيْنَ مَحَاسَبَةِ آبَوَىَ لَاحُتَرُثُ مَحَاسَبَةِ اللَّهِ عَلى مَحَاسَبَةِ آبَوَىَ وَ وَلِكَ آنَّ اللَّهَ آزُحَمُ بِي مِنْ آبَوَىَ

حماد نے جواب دیا: اللہ کی تئم! اگر اللہ مجھے افتیار وے کہ بندے تیرا محاسبہ میں کرتا ہوں یا تیرا محاسبہ تیرے ماں باپ کرتے ہیں ، میں اپنے ماں باپ کے محاسبے کی بچائے اللہ کے محاسبہ کو پہند کروں گا کہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ ہے بھی زیادہ مہریان ہیں۔ وہ پروردگارا تناکریم ہے کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کرکریم ہے۔

## امير مكه كےغلام كي توبه:

و والنون معری موالد کہتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ سادہ سابندہ ہے،

ہونے پرانے کیڑے ہیں، اور وہ یہ کہ رہا ہے کہ اے اللہ ااگر دنیا کے امیر کا غلام اتنا فحر

گرتا ہے تو تیرے غلام کو کتنا فخر کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بین کر میں متوجہ ہوا تو میں

نے دیکھا کہ اس فقیر کے آگے ایک اور غلام تھا جو امیر مکہ کا غلام تھا، بڑے اجھے

کیڑے ہینے ہوئے، نیچ تک اس کے کیڑے لئے ہوئے اور وہ اکثر اکر کے طواف کر

رہا تھا کہ امیر مکہ کا غلام ہوں۔ و والنوین معری مینا لئے فریاتے ہیں کہ میں نے اس کو

کہا کہ خمیر جا کا وہ تھیر گیا۔ میں نے کہا تم اس فخر سے کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا

کہ بی میں امیر مکہ کا غلام ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جو تیرے چھچے آرہا ہے یہ امیر

کا کات کا غلام ہے۔ تم تو امیر کمہ کے غلام جواور بیرب کا نتات کا غلام ہے۔ لہذا تم

www.besturdubooks.wordpress.com

اس کوآ مے چلنے دواورتم اس کے پیچے چلو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے میہ بات کمی تو امیر مکہ کا جو غلام تھااس کا چہرہ تجیدہ ہوگیا اور بات اس کو بچھآ گئی۔ چنانچیاس نے اس فقیر کوآ کے چلا یا اورخود اس کے چیچے چلنار ہا، اس طرح اس نے طواف کھل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دالیں گھر گیا تو جا کراس نے امیر مکہ کی توکری سے استعفاد ہے ویا اور ہیں کہ جب وہ دالیں گھر گیا تو جا کراس نے امیر مکہ کی توکری سے استعفاد ہے ویا اور استحاد ہے استعفاد ہے دیا اور استحاد کے دان میرے باس فقیرانہ لیاس پہن کر آیا اور آکر کہنے لگا: ذالنون ا کیا میرے لیے اللہ کے ہاں تبولیت کا کوئی راستہ ہے؟

فَقُلْتُ لَهُ يَا حَبِيْنِي ٱبْشِرْ ٱنْتَ حَبِيبُ اللهِ

ين من ال سے كہا: اے ميرے دوست! تحقيم بشارت موكدتو الله كا دوست

أَلَتَّانِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'' توبدكرنے والا الله كا دوست بوتا ہے''

تونے مچی تو بدی تو انٹد کا دوست ہے اور پیمراس کے بعد میں نے اس ہے کہا: میں میں دور میں میں دور دور دور میں میں در میں دور دور میں اس کے بعد میں اس کے اس سے کہا:

أَمَا عَلِمْتَ آنَّهُ يَدْعُو الْمُدْبِرِينَ فَكَيْفَ بِالْمُقْبِلِينَ

'' کیا تونہیں جانیا ،اللہ تعالیٰ پیٹے بھیر کر جانے والوں کو بلاتا ہے اور جواللہ کی مار نہ منٹ سریس سال سے منسر قرار کے میں میں

طرف رخ کرے آر ہا ہوانڈا سے کیوں نیس قبول کرے گا؟''

كياعجيب بات كبي بي اسجان الله

آنَّةً يَدُعُو الْمُدْبِرِينَ فَكَيْفَ بِالْمُقْبِلِينَ

اور واقتی بات تو الی ہی ہے۔ حق تو بیہ بنما تھا کہ اگر کو کی بندہ اللہ رہ العزت کے درواز سے پیٹے بھیر کرجا تا تو اللہ تعالی پٹتے کے درواز سے ایک لات آلکواتے اور درواز ہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کردیتے کہ بدبخت دفع ہوجا یہاں ہے۔ اللہ کی شان کا تقاضا تو یہ تھا شرمیرا پرورد گارا تنا کریم ہے کہ وہ پیٹے بھیر کرجانے والوں کو لات نہیں بدر کی سائٹ کا کہ کے دو پیٹے بھیر کرجانے والوں کو لات نہیں بدر کی سائٹ کی سائٹ کی سے کہ وہ پیٹے بھیر کرجانے والوں کو لات نہیں بدر کی سائٹ کی سائٹ کی سائٹ کی سائٹ کریم ہے کہ وہ پیٹے بھیر کرجانے والوں کو لات نہیں بدر کی سائٹ کے بدر کی سائٹ کی سائٹ کر کے بعد کی سائٹ کی سائٹ کے بدر کی سائٹ ک

لگواتے ، درواز ہ بندنہیں کرتے ، وہ فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُوِيْمِ ﴾ (انفطار ۱) ''اے انسان! تجھے تیرے کریم پروردگارے کس چیزنے دھوکے ہیں ڈال '''

﴿ فَأَيْنَ تُذُهُبُونَ ﴾

''ميرے بندو! کہاں جاتے ہو''

اس رب کریم کا در چھوڑ کر جارہے ہوجو پروردگار پیٹے پھیر کے جانے والوں کو اپنے درکی طرف واپس بلاتا ہے، اگر کوئی اللہ کے درکی طرف رخ کر کے آر ہا ہواللہ تعالی اس بندے کو کیسے قبول نہیں فرما کیں ہے؟

الله كوايسے منائيں جيسے بچه مال كو:

آج اس مجلس میں اس رب کومنائے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے۔ول میں سیارادہ کر لیجیے ،اللہ! آج آپ کومنا کے اٹھیں مجے۔ الله! ہمارے گناہ بہت ہیں، اگران کا بوجھ اٹھانا پڑجائے تو ہم تو ہوجھ اٹھا بھی نہیں سکتے ۔ چند کلو کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا ہے پہاڑوں برابر گنا ہوں کا بوجھ ہم قیامت کے دن سریر کیسے اٹھا کیں گے؟

کریم آقا! ہم سے دھوپ کی گری برداشت نیس ہوتی قیامت کے دن کی گری کھال برداشت کریں مے؟

رب کریم! ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم نفس سے عاجز آ گئے ہیں ،بس آپ کومد د کے لیے پکارتے ہیں۔

اے کریم اہماری مدد فرما دیجے! ہمارے اس نفس کونفس مطمئنہ بنا دیجے! اور ہماری تو بہ کوقبول کر لیجے۔

ہم اس طرح سے اللہ کے سامنے قوبر کریں جیے ایک بچے کی مثال ہے۔ اِنَّ رَجُعًا قَالَ لِللِّنْ اُوْدِی

حضرت و منوري مينية ك پاس ايك بنده آيا اور كمن لكا:

مَا آصَٰنَعُ لَكُلَّمَاوَ قَفْتُ عَلَى بَابِ الْمَوْلَى صَرَفْتِنَى الْبَلُولى

میں جننی مرتبہ بھی اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوا میں وہاں سے خالی لوٹ آیا،

آبِ جمعے مجما كيں جمعے اللہ كے در پر كيے كھڑا ہوتا جا ہے؟

فَقَالَ كُنُ كَصَبِيٍّ بِأَيِّهِ

انہوں نے جواب میں کہا: جس طرح مجھوٹا بچہا پی مال کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تم اللہ کے در پراللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرو۔

كُلَّمَا طَوَبَنَهُ بَهُوَ عُهُنَّ بَدُنِهَا فَلَا يَزَالُ كَالِكَ حَنِّى تَصُعَّهُ إِلَيْهَا "فال تَشِرُ مارتی ہے بچای کی گودیں پڑتا ہے، وہیں جزع فزع کرتا ہے، وہ اس طرح کرتار بتا ہے تی کہ ماں اس کو سینے سے لگالیتی ہے" تم اللہ کے دروازے پرآنے ہو،ہم اللہ کے گھریٹس بیٹے ہیں،ہم الیہ ان گمان کریں کہ آج بچہ اپنی ماں کی گودیمں پہنچ گیا، اپنی ماں کومنانا چاہتا ہے،للمذا اللہ کے سامنے گنا ہوں کی معافی اس طرح سے ماقکیے ۔

اے کرٹیم آقا! ہمیں گناہوں ہے محفوظ فرما کیجے! ہمارے لیے بچنا مشکل ہے آپ کے لیے بچادینا آسان ہے ،انڈ! ہم اپنے آپ کوآپ کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے مولی اردنہ تیجیے۔ بودی امیدیں لے کرآئے ہیں ،ول میں بودی جاہیں لے کے آئے ہیں۔

میرے مولی! اگر سوبندوں کا قاتل نیکوں کی بہتی میں چل کر جاتا ہے راستے میں موت آتی ہے ، آپ بخشش کر دیتے ہیں موت آتی دور سے چل کراس امید پر آتی دور سے چل کراس امید پر آتی ہیں کہ یہاں مختلف شہروں سے نیک بندے اکتھے ہوں گے ، اللہ اس مجلس کی برکت سے بہارے بھی گناہوں کومعاف کرویجے اور اللہ میں خالی ندلٹا ہے ۔

جب اس طرح ہم ہے دل سے تو پہ کریں گے، رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فر مائمیں گے، ہماری تو بہ نسو بہ السنسصوح بن جائے گی۔اللہ تعالی دل کی عمرائیوں سے ندامت کے ساتھ پچھلے گنا ہوں پر تچی تو بہ کی تو فیق عطا فر مائے ،آئندہ نیکوکاری ادر پر ہیزگاری کی زئدگی نصیب فر مائے۔

وَ الْحِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينُ

opopopo







اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ: فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ وَبِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ • وَاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ • ﴿ وَلَهُ مُ كَانُولُ لَنَا وَخَهُ وَ دَهَا وَ كَانُولُ لَنَا عَيْمَ وَالنَّهُ مَا أَوْ لَنَا وَخَهُ وَ دَهَا وَ كَانُولُ لَنَا عَيْمَ وَالنَّهُ مِنْ فَا وَالنَّهُ مِنْ فَا وَالنَّهُ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّمِ النَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْعَيْمَ الْعَيْمَ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ إِلَيْهُ مِنْ الْعَيْمَ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَي الْعَيْمَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ المُنْ المُعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعُلِينَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّ

مُبُكَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ مَبُكَانَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ ال مَسِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكُ وَسَلِّم

انسان كى دوكيفيات:

بدلتے موسم کی طرح عام انسانوں کی پیفیتیں بھی برلتی رہتی ہیں۔ بھی خوشی کا
کیفیت بہمی خم کی کیفیت، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ دو کیفیتیں الیکی ہیں کہ
جن کے بارے میں آئ تذکر وکرنا ہے۔ ایک ہے خوف کی کیفیت اور ایک ہے امید
کی کیفیت۔ کئی مرتبہ انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں پرنظر ڈال ہے تواہے امیدلگ
جاتی ہے کہ میر اانجا ما چھا ہوگا۔ اور بھی اپنے عملوں پرنظر ڈال لیٹا ہے تو ڈرلگتا ہے کہ
میر ایکیا ہے گا؟ ایمان ان ووکیفیتوں کے درمیان ہے۔ چنانچ فر مایا گیا:
میر ایکیا ہے گا؟ ایمان ان ووکیفیتوں کے درمیان ہے۔ چنانچ فر مایا گیا:

ٱلْإِيْمَانُ بَيْنَ الْعَوْفِ وَالرِّجَاءِ "ايمان خوف اوراميد كے درميان موتاہے"

#### اميدا درخوف كي ضرورت:

انسان کو ان دونوں کیفیات کی ضرورت ہے۔ آپ اس کی مثال آسان لفظول میں یوں مجھیں کہ ایک گدھا آگر کی گڑھے میں گرجائے تو اس کو نکالنے کے لفظول میں یوں مجھیں کہ ایک گدھا آگر کی گڑھے میں گرجائے تو اس کو نکاتے ہیں کہ باہر نکلے لیے لوگ سوطر بیتے استعال کرتے ہیں۔ ایک تو اس کوڈ نڈے لگاتے ہیں کہ باہر نکل اور دسرااس کو چارہ دکھاتے ہیں کہ جارے سے جارہ دکھارہ ہوتے ہیں، چنانچہ گدھا ڈ نڈے لگ رہے ہوتے ہیں، چنانچہ گدھا ڈ نڈے گگ رہے اور چارے کے شوق میں گڑھے سے باہر قدم بڑھا تا ہے۔

ہمارے نفس کی مثال ایک گدھے کی ما تند ہے اور بید نیا کے گڑھے کے اندر گرا پڑا ہے۔ اسے دنیا کے گڑھے ہے نکا لئے کے دو طریقے ہیں کہ پیچھے سے مذاب اور خوف کا ڈیڈا ہواور آ گے سے امید کا جارہ ۔ چنا نچہ بید دونوں چیزیں اس گدھے کو اس گڑھے میں سے نکال دیتی ہیں۔ خوف کے اندر بیخونی ہے کہ وہ انسان کو گٹا ہوں سے دو کمآ ہے اور آمید کے اندر بیخونی ہے کہ وہ انسان کو ٹیکی کے اوپر لگادیتی ہے ، ٹیکی کا شوق دلا دیتی ہے۔ چنا نچہ خوف بھی ضروری کہ انسان کانفس گٹا ہوں سے بچے اور عبادت پر مغرور نہ ہو، ور نہ تو وہ دو بجد ہے کر کے اسے آپ کو دلی سمجھے گا۔ اور امید بھی ضروری کہ انسان ٹیکی کے اوپر شوق سے ساتھ لگے۔ عربی کا ایک شعر ہے

> اَلُعَبُدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا وَ الْحُرُّ تَكُفِيْدِ الْمَلَامَةُ

'' جونظام ہوتا ہے اس کوسمجھائے کے لیے تو ڈیٹرے کی ضرورت ہوتی ہے اور جوآ زاد ہوتا ہے اس کو ملامت ہی کانی ہوجاتی ہے ۔'' تر میں بندیں سے نفسر کے بیادا سمجھ رہیں کے بسی میں اس میں اس میں

تو ی انسان کے نفس کی مثال بھی اس کے لیے ایک اصول کارگر ہوتا ہے بہی

ووسرااصول كارتر ہوتاہے۔

خوف دامید کسے کہتے ہیں؟

خوف کہتے ہیں۔

ٱلْحُوُفُ رَعْدَةٌ تَحُدُّثُ فِي الْقَلْبِ عَنْ ظَنِّ مَكُ مُ وَ بِنَالَةُ "اككرزه بندے كے اوپر طارى ہوجاتا ہے كداس كوكولى الى چيز شريخ جائے جواس كى ليے نقصان دہ ہو،اس كوخوف كہتے ہيں۔"

اوررجاه (اميد) كہتے ہيں:

اَلَوِّجَاءُ اِبْتِهَاجُ الْقَلْبِ بِمَعْرِفَةِ فَصْلِ اللهِ سُبُحَانَةً وَ اِسْتَرُّوَاحَةٌ اِللَّى سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ

الله تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی طرف بندے کا میلان ہو جاتا۔اے رجاء کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام سے تذکرہ کیا گیا۔امید کا بھی ذکر بھی کیا گیااورخوف کا بھی فرمایا:

﴿ فَلَا يَهَا مَنُ مَنْكُوا لَلْهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْخَالِيرُونَ ﴾ (الاعراف: ٩٩) ''الله كه دا وَ سه و بن لوگ به خوف هوت چیں جو خسارے یائے والے میں''

یہ خوف دلائے والی آیت ہے۔اورا میدولائے والی آیت: ﴿ إِنَّهُ لَا یَکَایْشُنَ مِنْ رَدِّجِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَدِّمُ الْکَافِرُونَ ﴾ (بیسن:۸۵) ''سے شک اللّٰدکی رحمت ہے ہے ایمان لوگ مایوں ہوا کرتے ہیں'' تو دونوں آیتیں موجود ہیں ۔جس ہے یہ بہتہ چاتا ہے کہ انسان کے لیے ان

دونوں کیفیات کا ہوتا ضروری ہے۔

مؤمن کے لیے خوف اور امید کی اہمیت:

مشامخ نے فرمایاہے:

فَإِنَّ الْحَوْقَ إِذًا فَارَقَ الْقَلْبَ حَرِبَ رَّ الْغَالِبُ عَلَى النَّفْسِ الْفُتُودُ وَالْكُسُلُ عَنِ الطَّاعَاتِ وَ الْمَيْلُ إِلَى الشَّهَوَاتِ

" ببدل ئے خوف رخصت ہوجاتا ہے تو دل کی کیفیت خراب ہوجاتی ہے، اور نفس پر فقور غالب آماتا ہے اور عبادت میں سستی اور شہوات کی طرف میلان ہوجاتا ہے۔''

تو خوف ند ہونے کی وجہے انسان عبادات کرتانیں اورخواہشات کے پیھیے بھاگ رہاہوتا ہے۔

رَ دَرَاءُ وَلِكَ الْحَوْفُ

اس کاعلاج خوف کے ذریعے ہوتا ہے۔

هَا مَّا مَنْ دَامَ عَلَيْهِ الْنَحُوثُ حَتَّى مَالَ إِلَى الْقُنُوطِ أَيَنْبَغِى اَنُ يُكارِئُ بِالرَّجَاءِ وَ يَذُكُرُ سَعَةَ رَحُمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

'' آگر کسی بندے پرخوف ہی طاری رہے، اتنا خوف کدانسان کے اندر ناامیدی پیدا ہونے گئے، تو اب اس کا علاج امید کے ساتھ کرنا جاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وسعید رحمت کو یاد کرنا جاہے۔''

حکما کی زبان ہیں محری اور سردی کے الفاظ بہت استعال ہوتے ہیں۔اس کا حراج محرم ،اس کا مزاج مشتراہے۔ قَيِفًالُ الْعَوْفِ وَالرِّجَاءِ كَيمِفَالِ الْحَوَّارَةِ وَالْهُوُوْدَةِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدَةِ وَالْهُوُوْدَةِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُهُ الْعُودَةِ الْعَالَمُ وَعَلَيْهِ الْعَدُهُ الْعَالَمُ عَلَيْهِ الْعَدُهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس ليدريث ياك بسآتام:

لَوْ وُزِنَ عَوْثُ الْمُؤمِنِ وَ رَجَاءُ هُ لَاعْعَلَالًا

''اگرمؤمن کے خوف اور رہا و کوتو لا جائے تو دونوں برابر ہوتے ہیں'' سید ناحر ملائظ کا قول ہے:

''اگریکها جائے کے مرف! یک بندہ جنت بنس جائے گاتو بن امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ بنس ہوں گا۔اوراگرید کہا جائے کہ مرف ایک بندہ جہنم بنس جائے گاتو بیں ڈرتا ہوں کہ کہنل وہ بندہ بنس تدہوں۔'' امید بھی کائل اور خوف بھی کائل۔

قرآن ياكى اميدافزا آيات:

قرآن مجید کی بہت می آیات ہیں جن کو پڑھ کراللہ رب العزت کی رحت سے امید بندھ جاتی ہے۔

الله يدى مروف آيت ، صفرت على المنظرة فرمات في:
وقُلْ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُهِهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَبِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَنُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (زمر٥٣٠)
بدى اميدافزا آيت به وجركيا؟ تم اكرايخ بي حفى مول توجوي كوكية

ہیں کہ'' اسے عجما دوا بیدالیا ہور ہاہے''۔ تام بھی ٹیس لیتے ، کہتے ہیں: اسے کہدوا سخاطب کا انداز بھی بدل جا تاہے۔'' اسے مجمادو'' جیسے اجنہیں ہوتی ہے۔ وہ بندے جنہوں نے گناہ کیا، پروردگا رہتے تی کہموں کو تو زاء اللہ رب العزب نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فر مایا۔ اجنہیت کا تخاطب ٹیس فر مایا: ﴿قُلْ یَا عِبَادِی ﴾ فرماہ ہجی میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اجنہیت کا تخاطب ٹیس فرمایا: ﴿قُلْ یَا عِبَادِی ﴾ فرماہ ہجی القرمین کے کہ میرے بیٹے اتو محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تغالی نے گنا ہوں کے باوجود محبت کے ذمرے سے ٹیس نکالا کی افراہ دیجے اسے میرے بقد کی اللہ کی تفاول کے باوجود محبت کے ذمرے سے ٹیس نکالا قل فراہ دیجے اسے میرے بقد کے گنا ہوں کے باوجود محبت کے ذمرے سے ٹیس نکالا آئی ہے گئا ہوں کے باوجود محبت کے ذمرے بقد اللّٰہ کے تم اللّٰہ کی منہ اللّٰہ کے تم اللّٰہ کی تم اللّٰہ کی تم اللّٰہ کی منہ اللّٰہ کی تم اللّٰہ کی منہ اللّٰہ کی تعالی میں تا ہوں تہ موجانا۔

تُوبان والتينة فرمات جي كرني الينة فرمايا:

«مَا أُحِبُّ آنَّ لِي الْكُنِيَا وَمَا فِيُهَا بِعِلْدِهِ الْأَيَةِ»

د نیااورد نیامیں جو کچھ ہے میں بسندنیوں کرتا کہاس آیت کے بدلے و وسب پچھ مجھے ل جائے (بیآیت مجھے اس ہے بھی زیاد وعزیز ہے )۔

 بعض بزرگول نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیست السر جساء (امیدافزا آیت) دہ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُتُمُّرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوُنَ وَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ (اشام:٣٨)

اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک والے کوتو کہدو یا کہ معانی کی کوئی صورت نہیں ، فرمایا اس کے سواجو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس گناہ کومعاف فرماویں گے۔ تو ہو ی امید ہے کہ جو بندہ تو حید کا اقرار کرے گا اور اس پر جمارے گا تو اللہ تعالیٰ اے معاتی

عطافر مادیں تھے۔

ابعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے:
 وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءًا أَوْ یَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ یَجِدِ اللّٰهَ عَفُورًا
 رُّحِیْمًا ﴾ (الساء:١٠)

امام زین العابدین بُرَشَتُ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امیدوان آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صبیب کُلِیُّوْنِ کے فرمایا:
(صبحی: ۵)
"" تیرارب کھے اتفاعظ کرے گا کہ توراضی ہوجائے گا"

ا پِیْ زبان میں بچھنے کے نیے اس آیت کا ترجمہ کریں تو یہ بنما ہے۔ تیرارب تھے۔ اتناعطا کرے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ تو فرمائے ہیں کہ بیا آیت سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ اور صدیث قدی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جرائیل طائیا سے فرمایا: «اڈھٹ اِلٰی مُحَمَّد وَ قُلُ لَهٔ إِنَّا سَنُوْضِیْكَ فِی اُمَّیْكَ»

بتا و دکہ است کہ معالمے ہیں ہم آپ کوراضی کریں گے اور سین کے تی عَلِیْمُونِیَّا آم نے قرماما:

﴿ فَإِنَّ مُحَمَّدٌ لَا يَرْضَى وَ وَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِهِ فِي النَّانِ) امام زين العابدين بُرَشَانَة فرمات شھ كه ني عَلِيْنَا حَمَّى بِهِي راضي نيس مول مَّے جب تك كه ايك امتى بھى جنم ميں موگا - بھى ماں كا مِنَا اَكْرَةَ كُ مِن موتو وه كيے راضي موسكتى ہے - ني عَلِيْنَا فَيْنَا أَنَى اَوَا بِنَ امت بِرشفقت اور مبت اس سے بھى زياد ہے ۔

#### وجماءاور غرور

دولفظ ہیں۔ ایک ہے ' الرجاء'' اس کامعنی ہے امیداور ایک ہے ' مغرور''۔

#### CONTRACTOR OF THE OWNER O

غرور کہتے ہیں دھو سے کو۔ان دونوں میں ایک فرق ہے۔

رجاء كتيم بين:

الرِّجَاءُ حُسُنُ الظَّنِّ بِااللَّهِ فِي قَبُولِ طَاعَةٍ أَوْ مَغُفِرَةِ سَيِّنَةٍ تُبُتَّ مِنْهَا

اُتیان نیکی کرے تولیت کی امید، گناہ ہے معافی مانکے تو معاف ہونے کی امید، اس کورجا و کہتے ہیں۔

لکین غرورجو ہے اس کامعنی وحوکا ہوتا ہے۔

اَلْعَوُّوْدُ الطَّمَانِيَةُ مَعَ تَوُكِ الطَّاعَاتِ وَ الْإصْوَادِ عَلَى الْمُخَالِفَاتِ انبان گناه كامرِ بحب مى موادر پرتمل مجى ركھے ،اس كوفرور كہتے ہيں -

اب شیطان انسان کو کپی دهوکادیتا ہے۔

﴿ وَ لَا يَعُرِنَّكُمْ بِإِ اللَّهِ الْعُرُودِ ﴾ (المان ٣٣)

خوف اورحزن

پھرایک لفظ ہے'' خوف'' اور ایک لفظ ہے'' حزن'' ان دونوں کے درمیان مجگ ایک فرق ہے۔خوف کہتے جیں باہر کے ڈرکو،خارج سے کوئی ڈرہو۔اورحزن کہتے ہیں اندر کاغم۔اندر سے انسان کوکوئی و کھ ہو، کوئی تکلیف ہوجس کی وجہ سے وہ محزون ہو۔

سزن کااژ:

حن كابيار ب

المُعُوزُنُ يَمْنَعُ عَنِ الطَّعَامِ "جوبند مُمَكِين بوتا بكمانا كمانا تصوف جاتا ب- JANUT STATE OF THE STATE OF THE

آپ خود دیکان کہ حورت کا خاوند فوت ہوجائے ،اس کا کھانا کھانے کو دل ہی خیس کرنا کوئی طالب ملم امتحان میں قبل ہوجائے ،کھانے کو دل تیس کرنا کے کا کار دیار میں بیوانقصان ہوجائے ، کھانے کو دل تیس کرنا رتو جنب بھی خم ہوگا تو کھانا مچھوٹ جائے گا، طریعت ہی تیس کرے گی کھانے کو۔

خوف كااثر:

ای لمرح

ٱلْمُعُوثُ يَمْنَعُ عَنِ اللَّهُ مُوْبِ خوف انسانوں سے گناموں کوچیٹروا دیتا ہے۔

چانچ اللہ تعالی کا خوف ول میں ہوتو قدرت کے باد جودانسان گناہ کا مرتکب بہت ہوتا۔ اس کی مثال ہوں بھیں کہ سات و کھنے میں کتا ملائم ، ترم اورخوبصورت ہوتا ہے ، ہاتھ کو گئیں گئا تا ، خوف ہوتا ہے ول میں کہ ہاتھ لگا کی میں گئے ویکاٹ لے کا ۔ بھی نہیں ہاتھ کا کا کہ کی نے نہیں ہاتھ لگا یا ، اگر کہیں ہمی تجربہ کرد ! تو کہیں ہے تجربہ بھی نہیں کرتے ۔ کوں؟ بھی کہ بارے میں مشہور ہے کہ بیہ کا خطاعی کو بھی معاف الدی کرتی ۔ فوف کی وجہ سے نہ بھی کی تارکو ہاتھ لگاتے ہیں ، نہ سان کو ہاتھ لگاتے ہیں ۔ بالکل خوف کی وجہ سے نہ بھی کی تارکو ہاتھ لگاتے ہیں ، نہ سان کو ہاتھ لگاتے ہیں ۔ بالکل اس خرج اگر کسی انسان کو مشائی ویں اور کہیں کہ تی برآپ کے سامنے دی الذو ہیں بس اس میں ایک کے اعرفوڈی کی زہر ہے ، تو کوئی بھی ہاتھ کی لگا تا۔ بھی است خوف کی وجہ سے خوشیو دار اور حرے دار ہیں؟ کے گا: اس رہنے دو۔ تو معلوم ہوا کہ خوف کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے ، یاز آجا تا ہے ۔ اس طرح آگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو انسان کا ہوں سے فتی جاتا ہے ۔ یاز آجا تا ہے ۔ اس طرح آگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو انسان گا ہوں سے فتی جاتا ہے ۔ یاز آجا تا ہے ۔ اس طرح آگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو انسان کا ہوں سے فتی جاتا ہے ۔ یاز آجا تا ہے ۔ اس طرح آگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو انسان گا ہوں سے فتی جاتا ہے ۔ یاز آجا تا ہے ۔ اس طرح آگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو انسان گا ہوں سے فتی جاتا ہے ۔

اميركاار:

اميد كيااثر وكهاتى ب:

اگرِ جَاءُ يَقُوِیُ عَلَى الطَّاعَاتِ امیدانیان کوطاعات کے اوپرمجبور کرنے تی ہے۔ انسان کے شوق کو بڑھا دیتی ہے۔ پھروہ اعمال میں لگ جاتا ہے۔

موت کی باد کااثر:

اورائی ہے موت کا تذکرہ ،موت کی یادہ بیکیا کام کرتی ہے۔ وَ ذِنْحُرُ الْمَوْتِ يَذَهَبُ بِالْفُصُّولِ وہ فضول کاموں کو چیزوا دیتا ہے ،جوموت کو جتنا کثرت سے یاوکرتا ہے اس

وہ ون ہوں دہ برواری ہے ہیں۔ کے دل میں نضول کا مختم ہوتے جاتے ہیں۔

خوف واميد كي اجامع آيات:

کٹی الیں بھی آیات ہیں جن میں خوف اور امید دونوں کو اللہ تعالی نے جمع فرما دیا۔مثال کے طور پر

• ....ارشادفرمايا:

﴿ لَنِي عِبَادِي أَنِّي أَنَّا الْعُفُودُ دَحِيْدُ ﴿ جَرِيمُ ﴾ (جَرَبُهُ) مير \_ بندول کو بتاد وکہ بے شک ميں بزاغفوراور بزارجيم مول -جب بھی ہے آیت پڑھتے ہیں تو بچپن کی بات یا د آجاتی ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی گھر میں بیار موتا تھا تو علاج معالجہ بھی ہوتا تھا گراللہ کے راستے ہیں صدقہ کرنے کا اہتمام بھی زیادہ موتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہتے ہم نے ان کی بچپن سے



عادت و کیمی، بیمار موجائے تھے تو تھیم کے پاس جاتے تھے اور اس کو پیمے دے دیے تھے۔ علیم صاحب! سے پیمے رکھ لیس ، آپ کے پاس جو کو لی بیمار آئے اور فیس نہ بھر سکتا موتو اس کی اس کودوائی وے دیں اس کے بدلے اللہ جھے صحت عطافر مادے گا۔اس حد تک اسودت رجوع الی اللہ تھا۔ تو بھی اجیمے وواسے صحت ملتی ہے، صدقہ سے معیب تالتی ہے۔

ہم چھونے تھے، گھریں جوبھی کوئی بیار ہوتا تھا تو والدہ صادبہ کہتی تھیں، بیٹا جاؤ
بچوں کو بلاؤ۔ ہم گھرکے دروازے پر کھڑے ہو کرزورے آ دازلگاتے تھے، بچوں کو
بلاتے تھے کہ آ وَ پسے بٹ رہے بیل اور جھوٹے چھوٹے نیچے بھا گے ہوئے آتے تھے،
مریض کے ہاتھ میں پسے پکڑے ہوتے تھے، وہ ایک ایک ہر نیچے کو دیٹا جاتا تھا۔ اور
واقعی ان بچوں کی دعا ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اس مریض کوشفا وعطا فر ہادیتے تھے۔ اس
آبت کو پڑھتے ہوئے تھے ایک وہ بات یا داتی ہے کہ اللہ تعالی بھی فر ماتے ہیں۔
آبت کو پڑھتے ہوئے تھے ایک وہ بات یا داتی ہے کہ اللہ تعالی بھی فر ماتے ہیں۔

ری رہا ہے۔ اللہ تھا گا ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ معقرت اور رحت کرنے کا ارادہ فر ما چکے ہیں۔ بیاتی کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ معقرت اور رحت کرنے کا ارادہ فر ما چکے ہیں۔ بیاتی امیدا فزا آ ہت ہے ۔ اب ای میں خوف بھی ہے ۔ وہ کیسے؟ آ ہے بیہ کہد یا کہ دیکھو میں بتار ہا ہوں کہ میری رحمت سے ہمغفرت سے فائدہ اٹھا او ، اور جو ہندہ رحمت ادر مغفرت سے فائدہ اٹھا ہے اور جو ہندہ رحمت ادر مغفرت سے فائدہ اٹھا الو ، اور جو ہندہ رحمت ادر

﴿ وَ أَنَّ عَذَا بِي هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمِ ﴾ (مجر:٥٠) تو اس كاعذاب بحى بزا دروناك عذاب ہے تو خوف اور امید دونوں كو يجيا كر

......ایک دوسری آیت: قرآن مجیدین فرمایا کدانشد کے نیک بندے وہ ہیں:

وَيَدْعُونَ رَبِهِمْ عُوفًا وَ طَمَعًا ﴾ (الجرو:١١)

''وہ پکارتے ہیں اپنے رب کوخوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ'' جن لوگوں کے اندر خوف اور امید دونوں ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن

> مجیدنے فیصلہ دیا: پذری پیدامی

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَ مَّا أَعْفِي لَهُمْ مِنْ قُوةً أَعْنِينَ ﴾ (أَجِمُو: ١٤) كوكي جنين جامنا كدان كي آنكموں كي شندك كے كيے اللہ رب العزت نے كيا

تيار كريو كها ب-

# الله عليس كرتے والے كاسزا:

اللہ کے بندوں کوامید دلانی جاہے۔ کتابوں بن ککھاہے: اللہ کے بندوں کوامید دلانی جاہے۔ کتابوں بن کھاہے:

رُوِى أَنَّ رَجُلًا مِّنْ يَنِي إِسْوَالِيْلَ كَانَ يُقَيِّطُ النَّاسُ وَ يُشَيِّدُهُ عَلَيْهِمُ بَىٰ امرائِل مِن المِكَ وَي تعاده لوكوں كو مايوں كرتا تعاادر بروي في كرتا تعا۔

بنی اسرائنل میں ایک آ دی تھا دونو کوں تو ماہوں کرتا تھا اور بڑی میں سرتا تھا۔ تم جہتم میں جاؤ کے ، بیر ہوگا ، دو ہوگا ۔ تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتا تھا اور کہ - چنا

مَايِسَ كُرَا ثَمَّا-فَيَتَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوُمُ الْقِيَامَةِ ٱلْيُومَ ٱلْمِسِكَ مِنْ دَّحْمَتِى كَعَا كُنْتَ تُقَلِّطُ عَبِيْدِى مِنْهَا

آج میں مجھے ای طرح اپی رصت سے مایوں کروں کا جھے تو میرے بندوا

کومیری رحت سے مایوس کرنا تھا، چنانچیا ہے جہم میں بھیج دیاجائے گا۔

#### المعاره سائل رحميت اللي كاورس:

سمایوں میں تکھاہے کہ فیخ معزے عبدالقادر جیلائی میں فیا نے اللہ کا رحمت کے بارے میں درس دیجے دیے اٹھارہ سال گراردیے۔ اٹھارہ سال اللہ رب العزت کی مرحمت کا معمون بیان کر جے رہے ، آیک دن اللہ کے عقراب کا معمون بیان کر دیا۔ کی لوگ جمع میں بیہوش ہو گئے ، اور چند لوگ تو بیہوش کے عالم میں فوت می ہو گئے ، جنازے الحجے۔ جب ان کو وقن کر کے واپس آرہے خے تو اللہ رب العزت نے الہام قربایا: عبدالقاور جیلائی اتو میرے بندوں کو میرا خوف دلاتا ہے۔ عرض کیا نیا اللہ الم قربایا: عبدالقاور جیلائی اتو میرے بندوں کو میرا خوف دلاتا ہے۔ عرض کیا نیا اللہ اللہ میں میری رحمت فتی ہوگی تھی ؟ قورحمت کا قو معاملہ کھی اور بی ہے۔ اللہ اکرا ہم اللہ میں میری رحمت فتی ہوگی تھی ؟ قورحمت کا قو معاملہ کھی اور بی ہے۔ اللہ اکرا ہم اللہ میں میری رحمت فتی ہوگی تھی ؟ قورحمت کا قو معاملہ کھی اور بی ہے۔ اللہ اکرا ہم اللہ میں میری رحمت کا تو معاملہ کھی اور بی ہے۔ اللہ اکرا ہم اللہ میں کی رحمت کا انداز و تعیس لگا سکتے۔

# حضرت شبلي مينيه كاالهام مكالمه:

کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا، جے تقل کرتے ہوئے میں بہت تھمرا تا تھا،
لیکن اس واقع کوایک دفعہ مولا تا تھ اسلم ملتانی، جو تبلیق جماعت کے بڑے تمایال
بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے رائج تھ کے سالات اجلاس میں بیان کیا۔ جب سے
انہوں نے بیان کیا ہمارے لیے راہ آسان ہوگئ ،ہم نے بھی بیان کرنا شروع کردیا۔
ایک بزرگ کزرے ہیں معرت جوئی ہے وہاں تا زائداز بھی ہوتے ہیں ، تو فرماتے ہیں
کاتعلق تھا۔ اب جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تا زائداز بھی ہوتے ہیں ، تو فرماتے ہیں
کرشیلی میشینہ ایک مرتبہ وضوکر کے معجد کی طرف جلے ، اللہ دب العزت کی طرف سے
انہام ہوا جبلی الیا گنتا خانہ وضوکر کے میرے کھر کی طرف جاتا ہے، جبلی ڈرمے اور

والپن گھر کی طرف چلے کہ میں دوبارہ وضوکرتا ہوں۔ جب والپس چلے تو پھر الہام ہوا: شبلی اِ تو ہمارے در کوچھوڑ کر کہاں جائے گا؟ توشیلی مرٹیدے نے زورے اللہ کی ضرب لگائی۔ تو الہام ہوا:شبلی! تو ہمیں اپنا جوش دکھا تا ہے؟ دہ چپ ہو مجھے۔ پھر الہام ہوا شیلی اِ تو ہمیں اپناصبر دکھا تا ہے؟ ان کا اللہ سے اپیامعا ملہ تھا۔

اب جب بیساری با تیس ہو گئیں تو پھرالہام فرمایا: کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے عیب لوگوں پہ ظاہر کردوں؟ کچنے دنیا بی کوئی مندلگانے والا ندر ہے۔ جب بیالہام ہوا، وہ بھی آخر محبت کا تعلق رکھنے والے تھے، نورا کہا: یا اللہ! کیا آپ چا ہے ہیں کہ بیس کردوں؟ کچنے دنیا بیس کوئی سجدہ کرنے والا نہ بیس تیری رحمت کھول کرلوگوں بیس بیان کردوں؟ کچنے دنیا بیس کوئی سجدہ کرنے والا نہ دہے۔ جب بیکہا تو الہام ہوا شیلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہنا ہوں نے رحمت کا تو معاملہ ایسا ہے کہا نسان جیران ہوجا تا ہے۔

الله كومخلوق كالمحبوب بنائين:

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فر ماتے ہیں۔داؤد علائی کواللہ تعالیٰ نے دمی نازل فرمائی:

آخینی و آجِبٌ مَنْ یَحِیْنی و حَیْنِی اِلٰی خَلْقِیْ بچھسے مجت کردادر جو بچھ سے محبت کرنے داسلے ہیں ان سے بھی محبت کردادر بچھے گلوق کا محبوب بناؤ!

انہوں نے عرض کیا: اے پروردگار! میں آپ کوٹلوق کامحبوب کیسے بناؤں؟ فرمایا:

قَبَالَ أُذْكُولِي بِا الْمُحَسَنِ الْجَعِبُلِ اذْكُرُ آلَاتِي وَ إِحْسَانِي وَ

اذْكُرْهُمْ دَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِينَ إِلَّاالُجَمِيْلُ

التصحائداز ہے میرا تذکرہ کرو، میری نعتوں کا تذکرہ کرو، میرے احسانات کا تذكره كروء المكى باتيل كروكه وه اليئة آب كوجه سے اتى اچھائيال پانے والے متجھیں اقودہ مجھ سے صاف فاہرے کہ مجت کریں ہے۔

ہم توزندہ میں کدونیامیں تیرانا مرہے:

تو واقتی ہمیں ایسا کرنا وا ہے۔ جہاں ہیٹسیں اللہ کا تذکرہ چھیڑویں جہاں جاتے میں ہم تیرا نسانہ چینروے ہیں۔اس کوزندگی کا اصول بنالیں ،**نوگ** دنیا کی ہاتیں كرت بين ، إوهراً وهر كے حالات كا تذكر وكرتے بين ، بس بهم اصول بناليس جہاں بیشیں بس الله کی نعمتوں کا تذکرہ ،انله کی رحمتوں کا تذکرہ اور سمجھیں بھی بھی کہ ہم تو زندہ ہیں کے دنیا میں تیرانام رے۔اللہ زندگی کا مقصد ہی اب یہی ہے کہ تیرانام دنیا

میں رہے۔ چنانچے ایک بزرگ تھے ابوعثان مُؤشید ، ان کے بارے میں لکھاہے:

كَانَ أَبُوْ عُثْمَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الرَّجَاءِ كَيْبُورًا

ابوعثان ادگول میں اللہ تما ٹی کی امیدوالی یا تیں بہت کیا کرتے تھے۔

فَرُولِنِي بَعْدَ مَوتِهِ فِي الْمَنَامِ فَقِيلًا لَهُ كَيْفَ كَانَ قُدُومُكُ عَلَى اللَّهِ

ان كوخواب بين كن في حكما توبع جها كدالله كما منة آب كامعالمه كيابوا؟ فَقَالَ ٱقَامَنِي بَيْنَ يَدُيْهِ وَقَالَ مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعُلْتَ

كمني لكي الله في الله في من من كورًا كرليا اوركها تفي كن جزي ميري رحمت كي طرف لوگوں كومتوجه كرنے بربراً هيخته كيا؟

لْمُقُلُّتُ اَدَدُتُ اَنْ اُحَيِّنْكَ إِلَى حَلْقِكَ

( Jane 1988) (1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) ( 1998) (

اے اللہ ایش نے پہند کیا کہ بیس آپ کولوگوں کا محبوب بنا ووں کہلوگ آپ سے حبت کرتے والے بن جائیں -

#### فَقَالَ قَلْدُ غَفَرْتُ لَكَ ذَبَّكَ

رب کریم نے فرمایا: بلس نے تیرے مب گاہوں کو معاف کرویا۔ تو میرے استے اچھے تذکرے کرتا تھا کہ میرے بندے جھ سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بیانات بیں ،اپنی گفتگو میں اللہ رب العزت کے تذکرے ،اسکی مغفرت کے ،اسکی مہر بانیوں کے ،ایسے کرنے چاہئیں کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کھر کرچائے ، بندے اللہ تعالیٰ ہے محبت کرنے والے بن جائیں۔

كريم بے كرم كى توقع:

قَالُ مَالِلُکُ ہُنُ دِینَا ہِ رَأَیْتُ مُسْیِلمَ بِنَ یَسَادٍ بَعُدَ مَوْ تِهِ فِی الْمَنَامِ ماکک این ویتار مِیَشَیْ فرماتے ہیں کہ ش نے مسلم بن بیار مِیَشَیْ کوان کی موت کے بعد خواب میں ویکھا:

فَقُلْتُ لَهُ مَا لَقِيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ

یں نے یوچھا کہ مر۔ ' کے بعدا ّپ کا کیا معالمہ بنا؟ قَالَ مَا قَوَاهُ یَکُونُ مِنَ الْگویمِ إِلَّا الْگُومُ کریم سے کرم می کی تو تع ہوئتی ہے۔

حسن ظن سے بقدر معاملہ:

رُوِّیَ بَعُضُهُمْ فِی الْمَنَامِ فَقِیْلَ لَهُ بِمَا ذَا قَدِمْتَ عَلَی اِلَیْهِ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہیں نے خواب پی کسی ولی کود یکھا تو ہو چھا کہ

کیاینا؟

قَالَ بِلْمُنُوْبِ كَيْبِيْرَةٍ مَحَامًا عَنِيْ حُسْنَ الظَّنِ بِاللَّهِ تَعَالَى كَيْبَ لَكَ كُناه توبَبت شَحْلِيكن مجھے اللہ سے بڑاحس طَن تھا ، اس حسن طن کی وجہ سے سب گناہوں کومٹا دیا گیا۔

تواللدتغالي مسيميت كرناا ورحسن ظن ركهنا .... سبحان الله يه

● .... حسن ظن پرایک بڑے میاں کی بات یاد آئی۔ ہے تو علاقائی زبان میں مگریہ عابر اس کا ترجمہ بھی کر وے گا۔ مگر بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوتی بدی عجیب علا اس کا ترجمہ بھی کر وے گا۔ مگر بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوتی بدی عجیب علی ۔ ایک دفعہ رمضان کی کوئی بڑی رات تھی تو سب لوگ اپنی دعا کیں ما تک دہ ہے ہے مجد میں اند میرا تھا کوئی نقل پڑھ رہا تھا ، کوئی دعا ما تک رہا تھا کوئی مراقبہ کر رہا تھا۔ ایک بڑے میاں پاس بیٹھے تھے انہوں نے ایک الیمی دعا ما تکی کہ آج تک یاد ہے۔ دعا ما تکنے ما تکتے کہنے گئے:

''الله میاں!اک داری جنت اچ وژن دیویں اگاں آپے نگا دتساں'' کدالله میاں ایک بار جنت میں داخل ہونے دیتا، آگے میں خود پھرتار ہوں گا۔ مبحان الله .....اللہ کے ساتھ کیا حسنِ ظن ہے۔

اسسایک مرتبہ بڑے میاں کے ہاں ایک پیرصاحب آئے اور پیرصاحب نے وار پیرصاحب نے واعظ کرنا تھا تو واعظ کے لیے جب بیٹے تو یہ بڑے میاں کھڑے ہوگئے ، کہنے لگے پیر صاحب! میں جائل ، ان پڑھ انسان ہوں۔ اگر آپ کے بیان میں کوئی بات پوچھنے والی ہوتو کیا ہیں تو چھنے والی ہوتو کیا ہیں تو چھنے اولی ہوتو کیا ہیں تو چھنگا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بوچھ سکتے ہو۔ اس نے پہلے دیا کام پکا کرلیا کہ میں ورمیان میں پوچھوں گا۔

اب میرصاحب نے بیان شروع کیا۔انہوں نے کہا کہ بھی اٹیکی کروٹیک زندگی

گزارہ، قیامت کے دن مل صراط ہے گزرتا پڑے گا اور بل صراط تو بال ہے ذیادہ
باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب بڑے میاں نے ساتو کہنے لگا ہیرصاحب!
''مینوں نگدااے کرا بہہ کوڑائے' (جھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے)۔ اس نے کہا کہ
نہیں یہ کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، کتابوں کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ
کہا بہاں میں یہی کہ بل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز؟ اس نے
کہا بال میں یہی کہ رہا بھوں۔ کہنے لگا: بیرصاحب! ''انج ہے کھوٹا کہا نشدسا کیں وگ
ار ٹیاون دی نیت کائی میں' (بیرصاحب آپ ویسے بی کہدوی تا کہا نشدسا کی وی یا
اتار نے کی نیت بی تھیں ہے) بھی! جب ایسی بل بنائی جو بال سے زیادہ واریک اور
تلوار سے زیادہ تیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاراتار نے کی نیت تیس ہے۔ اب جو
بیرصاحب کے مربعہ تھے ان کو بڑا غصر آباء

خیرا پیرصاحب نے آگے بات شروع کردی۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ پھٹی اگر تم نیکی کرو گے تو سیدھا جنت میں جاؤگے ۔ اوراگر گناہ کرو گے تو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا در جہنم میں جانے کے بعد پھرکوئی وقت آگے گا کہ جب القد تعالیٰ جنت میں جیجیں گے ۔ اس پہ وہ بڑے میاں پھر کھڑے ہوگئے ، کہنے گئے: چیرصاحب! مینوں گذرا اے ایبدوئی کوڑائے ''مجھے گٹا ہے یہ بھی جھوٹ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھی! ایسے ہی ہوتا ہے ، کہ ابول میں لکھا ہے ۔ تو پھر بڑے میاں کہنے گئے: '' پیرصاحب! میرے گھر جوکوئی مہمان آ وے ، نے میں او ہنوں بخ ست لئر ماراں ، مز آ کھاں کہنے آ کئر کھا لے ، او کھا لیسی ؟'' (پیرصاحب کہ اگر میرے گھر مین کوئی مہمان آ کے اور میں اس کو پانچے سات جو نے لگا دوں اور پھر کہوں کہ آ جشہیں مرغی کھڑا تا ہوں تو کیاوہ مرغی کھا لے گڑی ''' او پیرصاحب! الندسا کمیں جنہوں جنت بھیجٹا اے اس انج ای بھیج دینا اے '۔ اب بیرصاحب کے جومریدین تھان کا تو پار و چڑھ گیا کہ بھی : ہارے حضرت صاحب کے ساتھ یہ کیا کر ہاہے۔ اس کو پند تھا کہ مجل ختم ہوگی تو میری تو خیر نہیں جب بیرصاحب ایس بد بخت جیابندا ہمیں جب بیرصاحب ایس بد بخت جیابندا ہاں ، بد بختی تے وریاؤں پار ویندی پی ہووے تے میں آ بناں کدے وتی این میں تے اینے کھلوتاں 'رمیں تو بد بخت آ دئی ہوں ، جائی اورا گر بد بختی وریاسے پار جاری تو میں اورا گر بد بختی وریاسے پار جاری تو میں اس کھڑا ہوں ۔ لیعنی میر بات کہد جاری تو میں اس کھڑا ہوں ۔ لیعنی میر بات کہد کراس نے اینی بات کھل کر دی اورا گوں کے درمیان سے اٹھا یا۔

ہمرحال ہے بات اس لیے بٹائی کہ دیکھواس بندے کا بید سن ظن تھا کہ رب کریم نے جس کو بخشا ہے اس کو معاف کر ہی ویتا ہے ۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔۔ہمارا بھی حسن ظن اللہ نعالی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا جا ہے۔اس لیے انسان کوخوف بھی ہوتا جا ہے اور امید بھی ہونی جا ہے۔

### خوف واميد كحل:

اب يهال ايك تكتے كى بات ك

- ⊙ جوانی میں خوف عالب ہونا جا ہے اور بڑھا ہے میں امید غالب ہونی جا ہے۔
   چونکہ جوانی شہوات کا زمانہ ہے ،ان شہوات کو لگام ڈالنے کے لیے خوف کی ضرورت ہے۔
   ضرورت ہے۔ جبکہ بڑھا ہے میں ماہی ہے بہتے کے لیے امید کی ضرورت ہے۔
   ⊙ صحت کی حالت میں خوف کی ضرورت اور بیاری کی حالت میں امید کی
  - ۞ خوشى كى حالت بين خوف كى ضرورت اورغم كى حالت بين اميد كى ضرورت -
- € اینے بارے میں خوف کی ضرورت اور دوسروں کے بارے میں امید کی ضرورت

-4

#### اینے بارے میں خوف دوسروں کے بارے امید:

یہ تجھنے دالی بات ہے کہاہتے ہارے میں خوف کی ضرورے اور ہاتی سب کے بارے میں امید کی ضرورت ہے ، پیدکتہ یا در کھیں۔

شیطان کیا کرتا ہے کہ دوسروں کے تو بال بھی نظر آتے ہیں اور اپنی آ نکھ کا ھہتیر بھی نظر نیں آتا۔ جیرت کی بات ہے۔ کس کے گناہ کے بارے میں شک ہوجائے بندہ اس سے ننگ کی بنیاد پرنفرت کرنی شردع کردیتا ہے،ایے عیب آتھوں کے سامنے ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے، پھر بھی اپنے تنس ہے جبت کرتا ہے۔ دوسر دل کے بارے میں بہت جلدی بد گمان ہو جاتا ہے۔تو علانے فرمایا کہ دوسروں کے بارے میں یرامیدر ہوکہ انہوں نے اگر گناہ بھی کر لیا تو ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، ادرا پنے یارے میں خوف زوہ رہوکہ بھٹی! میرا تو یہ چھوٹا ساعمل بھی پیتے نہیں کہیں میکڑ نہ نیا جائے۔اس کواگر اصول بنالیں تو آپ بھی کسی بندے سے بدتمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جارے برزگوں کا دومروں کے ساتھ حسن ظن کا یہ عالم تھا ۔ حضرت حاجی امدا دالله مباجر کی میشند کا ایک خادم تھا کسی سوی کواس کے ساتھ ذرا آپس میں مناسبت نهتمي اورغصه تھا۔ا بک دفعہوہ خادم گناہ بیں ملوث ہو گیا۔ جب اس کو پہنہ جلا تو یہ بہت خوش ہوا کداب ش حضرت کے باس جاؤں گا اور حضرت کو بتاؤں گا کہ یہ جوآب کے اتنا قریبی ہے ، آتا ہے اور خدمت کرتا ہے اس کے پہلچھن ہیں کہ زنا کا مرتکب ہوا۔اس نے آکر بوی تمہیدے بات کی کہ بیتو کیرا گناہ کا مرتکب ہواہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت حاجی صاحب اسکی طرف دیکھ کرفر مانے تھے: ہاں الله تعالیٰ کا ایک اسم علل ہے، مجھے گلتا ہے کوئی اسکی چنلی اس سے اوپر پڑ گئی ہوگی \_ لیتنی

اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہیں اور مضل بھی ہیں۔ تو اسم مضل کی کوئی بچی پڑگی ہوگی تو اس لیے گنا و کر بیٹھا۔ یعنی استخ بڑے گنا ہے با وجود دل میں بدگیائی نہیں آئی اور اس کو بھی سمجھا دیا کہتم و سروں کے بارے میں بدگیان نہ ہو، اپنا معاملہ ویکھوتہا راکیا ہے۔
تو یہ اصول بنا کہ دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ ہوں تو بندہ سوچ کہ معاف ہو جا کیں گے کہ اللہ بڑا کریم ہے اور اپنے بارے میں اپنے نفس کو یہ ہے کہ ویکھوایک گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت آ دم علین ایسے نفس کو یہ ہے کہ اتارے میں اپنے نفس کو یہ ہے کہ اتارے میں تو ایک مرحبہ بنت سے ذمین پر اتارے میں تو ایک مرحبہ بنت سے ذمین پر اتارے میں تو ایک مرحبہ ہوا؟ ایک بی مرجبہ بوا۔ تو ایک مرحبہ کے ہو براگر وہ جنت ہے اور ایل جو ایک تو ایس کیا ہے بال جو ایک ترب کا مقام ہے اس سے بیچ گرا دیا جائے ۔ تو اس لیے اپنے بارے بیل خوف اور دوسروں کے بارے بیل امید ہو گیا تو اللہ ایک اور دوسروں کے بارے بیل امید ہوگیا تو اللہ اللہ اور دوسروں کے بارے بیل امید ہو ۔ بیل ہو کے کہا گرکس سے گناہ ہوگیا تو اللہ است معاف کر دیں گے بارے بیل اور دوسروں کے بارے بیل امید ہوگیا تو اللہ است معاف کر دیں گے۔

الله كى شان رحمت ابنا اظهار جائتى ك:

مسلم شریق کی روایت ہے نبی عَلَیْمُ اَنْتِلَام نے ارشاد فر مایا:

وَ الَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَذُنِبُو وَ تَسُتَغْفِرُوْ لَلَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمِ يَذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغُفِرُوْنَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ

'' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کدا گرتم بالکل گناہ نہ کرواور نہ استغفار کروتو اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو مثا دیں گے اور تمہاری یجائے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ بھی کریں گے اور استغفار بھی کریں ھے ۔ ایڈوان کومعاف فرمادیں گے۔''

پنانچ حطرت ابراتیم بن ادهم میشید ایک عجیب بات فرماتے ہیں:

### خَلَا لِيَ الْمَطَافُ لَيْلَةً

ایک دن میرے لیےمطاف خالی تھا۔

ایساموتع ہوتا ہے نہ کہ بھی مطاف میں طواف کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں، اس وفت تو تھوڑ ہے لوگ جاتے ہے تو اور بھی تھوڑ ہے لوگ ہوں گے ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک د فعہ مطاف کو خالی دیکھا:

فَصِرْتُ اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَ الْقُولُ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي

میں نے طواف کرنا شروع کر دیا: میں نے بید کہا کہ اللہ تعالی مجھے گناہ سے بچالے میری حفاظت فرمادے۔

كناه مرزوبى ندبو بحصيت بس يهى دعاما تك د باتفاء طواف كرد باتقاء كيتري. فَهَ مَفَ لِئْ هَاتِفٌ وَ فَالَ يَسَا إِبْوَاهِيْسُ كُلُّكُمْ تَسُسَاكُوْنَ اللَّهَ تَعَالَٰى العِصْمَةَ \_ فَإِذَا عَصَمَتُمْ فَعَلَى مَنْ يَتَكَرَّمُ

ایک ہاتف نے کہا: اے ابراہیم اہم سارے کے سارے گناہوں کی حفاظت ایسے ماتکتے ہوجیے بھی صاور ہی نہ ہو، اگر اللہ سب کوالیا بناوے تو اللہ اپنا کرم کس پر ظاہر فرمائے گا؟

اس لیے کہ احیاناً لوگوں سے ممناہو جاتے ہیں تو دوسردں سے ممناہوں کے بارے ہیں امیدرہ کہ معاف ہوجا نمیں گے ادرا پنے ممناہ کے بارے میں دل میں خوف رہے۔ دیکھوا آ دم مائیلی کو ایک غلطی پرامرآ سان سے زمین پر پہنچادیا تھا تو میرا مجمی ایک گناہ پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔

رحمتِ اللّٰہی و نیا کمیلیے ایک اور آخرت کے لیے نتا نوے حصے ہے: اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا انداز ہم لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوے رحیم ہیں ، بہت

کریم ہیں۔ بنیے! حدیث مبارکہ

إِنَّ اللَّهَ مِأَةَ رَحْمَةً اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ وَ الْإِنْسِ وَاللَّهَائِمِ وَالْهَوَامِ

الله تعالی کی رحمت کے سوجھے ہیں ،ان میں سے ایک حصدا نسانوں میں ،جنوں میں ،چو یا ئیوں میں اور حشرات میں تقنیم کیا۔

فَيْهَا يَتَعَاطُفُونَ وَبِهَا يَتَوَاحَمُونَ وَبِهَا تَعُطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى وَلْدِهَا

''اس رحت کی وجہ ہے وہ آلیس میں ایک دوسرے کے ساتھ فری کرتے ہیں ، ایک دوسرے پروہ محبت کرتے ہیں اور جانو ربھی اپنے بچوں پراک کی وجہ ہے محبت کرتے ہیں۔''

دنيا كى تمام محبتين الله كى شان رحمت كا برتوجين:

بعنی جو مجلیس آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں میساری اس ایک رصت کی وجہ سے

#### جانوروں میں محبت

انیانوں میں محبیقی تو نظر آئی ہیں ، جانوروں میں نہیں محسوں ہوتیں حالا نکہ جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچے جنگل میں جولوگ جاتے ہیں ان کو یہ تجرب ہے کہ جس جانور کا بچہ اسکے ساتھ ہووہ جانور سب سے زیادہ خطر ناک ہوتا ہے ، اپنے قریب سمی کوئیں آئے دیتا، چونکہ بچے کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔

∞.....ہمیں ایک مرتبہاں کا اس طرح تجربہ ہوا۔ ایک ملک میں جنگل میں ہے گزر

رہے تھے تو آئے ہاتھی تھے تو ہم نے گاڑی کو کھڑا کرلیا کہ ہاتھی گر رجا کیں۔ ہمیں ہے اعدازہ نہیں تھا کہ ایک ہاں کے ساتھ بچہ بھی ہے۔ اب اس مال نے جب گاڑی کی آوازشی نہ تو وہ گاڑی کی طرف لیکی ۔ گاڑی کا جوڈرا ئیورتھا اس نے بیک گیئرلگا نا تھا گر اس پرخوف اتنا طاری ہوا کہ اس سے بیک گیئر نہیں لگ رہا تھا اور وہ ہاتھی بالکل قریب بھٹے گیا۔ ہاتھی ہیں تو اتنی طافت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو سونڈ سے پوری گاڑی کو اشاک کر چھینک دے۔ جب اتنا قریب آئی اتو اللہ کی شان کہ گیئرلگ گیا اور گاڑی چیچے جانے گئی اور ہاتھی رک گیا۔ ڈرائیور کہنے لگا: حضرت! جھے تو دولڑ پہیند آگیا۔ تو جس ماں کے ساتھ بچہوہ وہ جانورا تنا مخاط ہوتا ہے کہ بچے کے بارے میں رسک نہیں بھی اس کے ساتھ بچہوں وہ جانورا تنا مخاط ہوتا ہے کہ بچے کے بارے میں رسک نہیں لگتا۔ یہ بھی تھی ہوتی ہے بیکی ۔

رحم ہوتا ہے، انسان تو پھرانسان ہے۔

تو ساری دنیا میں، انسانوں میں ، جنوں میں ، چو پائیوں میں ، پرندوں میں ، حشرات میں جو محبتیں ہیں ، بیرتمام محبتیں اس وجہ ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک رحمت کومخلوق میں تقسیم قرمایا ہ

وَ ٱنْحُوّ تِسْعَةً وَ يَسْعِيْنَ رَحْمَةً يَوْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمُ الْقِبَامَةِ "الله تعالىٰ نے نتا تو ے رحموں کو ہاتی رکھ لیاء ان نتا تو ے رحموں کو قیامت والے دن ایمان والے بندوں پر رحم فرہائیں گے۔" الله اکبر کیبرا۔ یرور دگار کتناریم وکریم ہے۔

الله كى بندول سے محبت ماں سے بھى زيادہ:

عمرا بن خطاب ڈلٹٹؤ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: قلیم علی رکسونی اللّٰہ بِسَنِّی فَاذَا اِمُواَٰۃٌ مِنَ السَّنِی تَبْغِیُ نِی سَیْشِمْ اِللّٰہِ کے باس بِکھ قیدی لائے گئے ،ان میں ایک قیدی عورت تھی جس کا بچہ کم ہوگیا تھا۔

اب جس ماں کا بچہ کم ہوجائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے ، پیغورتیں بہتر ہمجھ سکتی ہیں اور مرد بھی سمجھتے ہیں ۔اب وہ عورت اپنے بیچے کو ڈھونڈ تی پھر رہی تھی ،ایک مجیب اضطرار کی کیفیت تھی اس ہر۔ چنانچہ

إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِّي آخَذَتُهُ فَالْصَقَّتُهُ بِبَطْنِهَا فَآرْضَعَتُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَيْظِيُّ

اس عورت کو جب بیٹا ٹی گیا تو بیٹے کواس نے اٹھایا اور اپنے بیٹے سے لگایا اور اے اس نے وووج پلانا شروع کر دیار اللہ کے صبیب ٹیٹیٹی نے ہم (صحابہ جی میٹیز)

ہے یو چھا:

ٱتُوَوُّنَ هَلِهِ الْمِرْأَةُ طَارِحَةٌ وَلَكَهَا فِي النَّارِ؟

کیاتم مگمان کرتے ہو کہ بیٹورت اپنے بیٹے کو (جس کے بارے میں بیاتن اضطرار کی حالت میں تھی اور یوں محبت سے سینے سے نگار ہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے،اس کو) آگ میں ڈال دے گی؟

قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَ هِيَ تَقُدِرُعَلَى أَنَّ لَا تَطُرُحَةً

" ہم نے جواب دیا ہر گزایبانہیں ہوسکتا ، بھی بھی بیاس کوآگ شین ٹیل ڈال سمتی"

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَّتُ الْهُ مِلْتَهِ إِرْحَهُم بِعِبَادِهِ مِنْ طَافِهِ بِوَلَلِهِ هَا "الله كَ مبيب اللّٰهِ أَمْراتَ بِين الله تعالى النِّه بَدول براس مال سے زیادہ مہربان ہیں"

جتنااس مال کواس بچے ہے محبت ہے، رحمت کا تعلق ہے، اللہ کواسیے بندے ہے اس سے زیادہ رحمت کا تعلق ہے، اللہ کواسیے بندے سے اس سے زیادہ رحمت کا تعلق ہے۔ جو ماں بچے کو گرم جوا لگنا پشد نہیں کرتی، وما تعین دیت ہے ہا کال شدر کھنا پڑے، تجھے گرم جوا تھی نہ لگے، تو وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کسے ڈال سکتی ہے؟ یہی معاملہ اللہ دب العزت بہت کریم ہیں۔

## رو زِمحشر الله کی رحمت:

اس کی رحمت کامعاملہ دیکھیے کہ ایک عدیث مبار کہ ہے: اِنَّ رَجُلَیْنِ مِیوُمَّ الْفِیّامَةِ مِیْحُو جَانِ مِنَ النَّادِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو ہندوں کوجن کوجنم میں ڈالا کمیا ہوگا ،جنم کی آگ

ہے نکالیں گے۔

فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُمَا كَيْفَ وَجَدْتُمَا مَقِيدَ كُمَا وَ سُوْءِ مَيْصِرِ كُمَا؟

انٹد تعالی ان دونوں سے فر ماکیں گے کہتم نے اپنے ٹھکانے کوادرا پٹی اس جگہ کوکیریا یا یا؟

فَيَقُوْلَانِ شَرُّ مَقِيلٍ وَ اَسْوَأُ مَيْصِرٍ

وہ جواب ویں مے یہ جہم بہت براٹھکا نہے۔

فَيَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آيَّدِيْكُمَا \_ وَمَا آنَا بِظَيَّرُمِ لِلْعَبِيْدِ

''' تواللَّهُ تعالَی فرما کئیں گے کہ یہی ہے جوتم نے اپنے ہاتھوں سے آ گے بھیجا تھا (تم نے گناہ کیے ، برائی کی اس وجہ ہے تہیں جہنم میں ڈالا گیا ) اور میں اپنے بندوں برظلم کرنے والانہیں ہول''

فَيَامُرُ بِرَدِّهِمَا إِلَى النَّارِ

''الله تعالیٰ ان دونوں بندوں ہے فریا کیں گے : جا دُوالیں جہنم میں!'' فَاَهَا اَحَدُهُمَا فَیُبَادِرُ الّٰهِهَا وَ اَهَا الْإِخَوْ فَیَتُوَفَّفُ

'' جوان میں ہے ایک ہوگا و دتو بھاگ پڑے گاجہنم کی طرف دوسرا چلے گا تو سہی تکر چھپے مزمز کے دیکھیے گا۔''

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّذِي بَادَرَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعُتَ ؟

توالندتعالى جو بهناگ كرجار با موگااے بلائيں كے بھى تو كيوں بھاگ پڑا؟ فَيَقُولُ عُصَيْتُكَ فِي الدُّنْيَا الْأَنْ عُصِيْكَ فِي الْأَنْجَورَةِ ؟ تو وه کیے گا: اللہ! ونیا میں تو تیری نافر مانی کی ، کیا آخرت میں یہی تیری نافر مانی کروں؟

چۇنكەآپ نے فرماد يا كەجا ۋا جېنىم مىل تومى بھاگ پڑا كەربىتىم تومان لول-، يېچىئىم ئرمۇك دەكىد ماتھا كھڑا تھا۔اس سے پوچھا بھى اتونے ايسا كيوں كيا؟ فَيَقُولُ حُسُنُ طَيْنَى بِلِكَ يَا رَبِّ حِيْنَ ٱلْحُوجُتَيْنَى مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيْلَانِنَى النَّهَا

د و کیے گا:اے اللہ! آپ کے ساتھ دھن قلن کی دجہ سے رک کمیا کہ ایک و فعہ جو تونے جہنم سے نکال لیا ، مجھے تیری رحمت سے گمان ہے کہ دویار و جھے جہنم جس نہیں ڈالے گا۔

فَيَوْ حَمَّهُمَا وَيَآمُو مِ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ الله دونوں پررتم فرما تمیں کے اور دونوں کوکہیں سے کہ جا دَجنت میں چلے جا دَ۔

مددونوں پررم مرہا ہیں ہے اور دونوں و میں سے صبح دہست میں ہے جا د۔ وہ استے کریم پر وردگار ہیں اور اتفاان کی رحمت کا معاملہ ہے۔

# شيطان كوالله كى رحمت سے امير:

ایک حدیث مبارکہ ہے بہت توجہ ہے ذرا سننے گا، دل کے کا نول ہے۔رسول الله طُافِیْزِ آنے ارشاد فرمایا:

وَا لَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوُمَ الْقِبَامَةِ مَغْفِرَةً مَا خَطَرَتْ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ وَا لَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً يَتَطَاوَلُ لَهَا إِيْلِيْسُ رَجَاءَ اَنْ تَنَالَةً

''اس ذات کی شم کہ محمد کی جان جس کے تبضہ وقد رہ میں ہے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کی اتنی مغفرت فیر مائیں سے کہ اس کا مگمان ہی بندے کے دل میں نہیں گزرا۔ اور انتد کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گے اور وہ اس حد تک بڑھ جائے گی کہ شیطان کوجی امیدلگ جائے گی کہ وہ بخشا جائے گا''

ہم موج بی نہیں سکتے ، اتنا اللہ تعالی قیامت کے دن مغفرت کا معاملہ فرما ئیں ایک بات تو ہے کہ تم موج بی نہیں سکتے ، تنا اللہ تعالی قیامت کے دو با تیں فرما ئیں : ایک بات تو ہے کہ تم موج بھی نہیں سکتے ، تمہارے دل میں گمان ہی نہیں آ سکتا اتنا مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر آ کے بات کو کھول دیا دو باروتتم کھا کے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گئے کہ اس کی رحمت کا ایک ایسا بھی وقت آ کے گا کہ شیطان بھی سر اشاکر دیکھے گا کہ شیطان بھی سر اشاکر دیکھے گا کہ شیطان بھی مغفرت کردی جائے ۔ اللہ اکبر کہیں التی رحمت کا ظہور : دگا۔ اللہ آپ اسٹنے کر ہم جیں ! اللہ اکبر الیہ تعالی کی رحمت اتنی کہ شیطان بھی امید دیگا میشھے گا۔

#### سب سے بڑی خوف کی بات:

کین یہاں ایک نکتے کی بات ہے، بیجنے والی ہے۔ اور و دیہ ہے کہ یہ رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے گا ہو گان لیلٹ فیونیٹن رکھیں گا جو دنیا ہے ایمان بیچا کرآ خرت میں بیج گئے ہوں گے، ایمان کے ساتھ چلے گئے ہوں گے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بیرگارٹی کون دے کہ ہم ایمان کے ساتھ جا کیں گے۔ جب اس تھتے کو سوچتے ہیں تو امیدلگ جاتی ہے کہ اللہ میریائی فر مادیں گئے لیک سوچتے ہیں تو امیدلگ جاتی ہے کہ اللہ میریائی فر مادیں گئے گئین جب اس تھتے کو سوچتے ہیں تو امیدلگ جاتی ہے کہ اللہ میریائی فر مادیں گئے گئین جب اس تھتے کو سوچتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جا کمیں گے یانہیں تو المتہ سے وعدہ تو کوئی نہیں لے سکا ایمان پر خاتے کا رکیا خبر کہ آخر وقت میں حال کیا ہو؟ کوئی نہیں جاتا ۔ لہذا جب اس تکتے کوسوچتے ہیں تو اب ول میں وقت میں حال کیا ہو؟ کوئی نہیں جاتا ۔ لہذا جب اس تکتے کوسوچتے ہیں تو اب ول میں

اللُّدتُعالَىٰ كاخوفَ آيَّا شروع ہوجاتا ہے۔ بھرانسان ڈرتا ہے۔

علانے تکھا ہے زندگی میں انسان جو گناہ بار بار ، بار بارکرر ہا ہوتا ہے اور وہ نیس کے چھوڑتا اس کی نموست آخری وقت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا نام ایمان والول کی فہرست سے خارج کر دیا جا تا ہے۔ اس لیے کہا کہ سنتے لوگ ہیں کہ ساری زندگی ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے ۔ تو بیکھرمؤمن پرخوف طاری کر دیتا ہے کہ پیتے تیس ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس پر پھرمؤمن اللہ کے سامنے ڈرتا ہے ، روتا ہے ، اپنے گنا ہوں کی معافی ہا تکتا ہے اور پھراس پرخوف طاری ہوجا تا ہے۔

جبرئيل عليبيل كالله تعالى كي جلالت شان سے وُ رنا:

حديث مباركه من تياعليُّه في المنظمة ارشاد فرمايا:

مَّا جَاءً نِیْ جَبُرِیْلُ فَطُّ إِلَا وَ هُوَ یَرْعَدُ فَزَعًا مِنَ الْجَبَارِ عَزَّ وَ جَلَّ میرے پاس جرائیل بھی نہیں آئے گراس حال میں کدوہ اللہ کی عظمت اور جلالتِ شان کی ہے۔ کا نب رہے ہوتے تھے۔

الله اکبرا جرئیل عائیلا الله کی عظمت شان کی وجہ سے کوئی طاری ہوتی تھی۔ ہمیں ایک وفعداس کا تیجر بداس طرح ہوا کہ جنگل سے گزرر ہے تصاور قدرتی بات ہے کہ ہم تو سوج رہے تھے کہ ہم یا ہرتگیں گے اور پھے دیر تفہریں گے۔ ایک جگہ ڈرائیور نے ہم یا ہرتگیں گے اور پھے دیر تفہریں گے۔ ایک جگہ ڈرائیور نے ہر یک لگائی ہشیشے، سے جو دیکھا تو بہتہ چلا کہ دویا تین گزے فاصلے پر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ این قریب اچا تک شیر کو دیکھی کر جواس وقت سب کی حالت ہوئی بیان سے باہر ہے۔ اس سے انداز وہوتا ہے کہ واقعی جبرائیل فائیلا کی حالت ، جب و داملہ کے حضور جاتے ہوں سے کیا ہوگی ؟ شیر نے کہا تو پھی جبرائیل فائیلا کی حالت ، جب و داملہ کے حضور جاتے ہوں سے کیا ہوگی ؟ شیر نے کہا تو پھی خرابیل فائیلا کی حالت ، جب و داملہ کے حضور جاتے ہوں سے کیا ہوگی ؟ شیر نے کہا تو پھی خرابیل فائیلا کی حالت ، جب و داملہ کے حضور جاتے ہوں سے کیا ہوگی ؟ شیر نے کہا تو پھی خواب کے این کوا تنا قریب دیکھ کر سب کے

ولوں پرایک عجیب خوف تھا.....اللہ اکبر! اس وقت میں سوچ رہا تھا: یا اللہ! پیکلوق ہےاوراس کا ڈرا تناہے تو تیرے جلال کا معاملہ کیا ہوگا؟

تو فرمایا کہ جرائیل الینا جب بھی میرے پاس آئے وہ اللہ تعالیٰ کی جلالتِ شان کی وجہ سے کا نب رہے ہوتے تھے۔

#### نى عَلِيثًا لِيَّالُهُ كَا خُوف:

جب نبی عَلِیْلُولِیَّالِمِی کے زمانے میں کوئی آئی تھی ، یاسورج کر بن لگنا تھا ، یا آسان بیہ ہاول آ جاتے تھے تواللہ کے حبیب کا چیرہ منتخبر ہوجا تاتھا۔

وَكَانَ إِذَا تَعَيَّوَتِ الرِّ يُحُ تَعَيَّرَ وَجُهُـٰهُ وَيَتَوَدَّدُ خَارِجًا وَّ دَاخِلًا خَوْفًا عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى

" جب ہوا میں کچھ تبدیلی آئی چیرہ بدل جاتا بہمی نکلتے بھی داخل ہوئے کہ امت برعذاب الی کے آجانے کاخوف ہوتا''

تھوڑی کی آندھی کی ہوا چلتی تھی ہی علیہ المجازاتا کا چیرہ خوف کی وجہ سے متغیر ہوجا تا تھا ہمی آپ المجاز المسجد میں جاتے ہتے ہمی باہر نکلتے ہتے ، بدآنا جانا کیوں ہوتا تھا؟
نی علیہ المجازاتا کے ول میں خوف ہوتا تھا کہ کہیں میری است کے اوپر عذا ب ندآ جائے۔
اب ذراسوچے کہ اللہ کے حبیب المجاز المجاز ہوئے سے کہ پہلی قوموں پر بھی باول آ سے سے اور وہ تو میں سوچی تھیں کہ ان سے بارش برسے گی الیکن ان باولوں میں سے ان پر بخروں کی بارش برسادی گئی۔ تو اللہ کے حبیب المجاز المجاز اللہ کے اللہ کے حبیب المجاز المجاز کی بارش برا کو دیکھتے تھے تو آپ کا چیرہ استخر ہوجا تا تھا۔ آن ہم سوچیں کیا جمارے دل کی حالت الی بنتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم اس تعمت سے محروم ہیں ، جمارے دل میں وہ خوف دل میں نہیں بیں ، جمارے دل میں وہ خوف دل میں نہیں ہیں ، جمارے دل میں وہ خوف دل میں نہیں

ہوگا اس وقت تک انسان گنا ہول سے نہیں نیج <u>سکے گا</u>۔

اس ليحديث ياك مي ب:

كَانَ دَسُولُ اللَّهِ طَلَيْتُ إِذَا وَقَفَ يُصَيِّى اللَّيْلَ يُسْمَعُ لِدَمْعِهِ وَفَعٌ كَوَكُفِ الْمَطْوِ

''الله کے حبیب جب رات تبجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے آنسومبارک کے نیکنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے بارش کے ہرسنے کی آواز آر ہی ہور''

استے توافر سے آنسوگر نے تھے ، استے زیادہ آنسوگر نے تھے کہ حضرت عا مُشہ صدیقہ ڈافٹیکا فرماتی ہیں کہ بچھ لگنا تھا کہ بارش برس رہی ہے۔ اللہ کے حبیب ٹافٹیکم کے دل پر اللہ کی جلالب شان کا بیرحال تھا۔

حضرت داؤد عَالِيْكِيم كا وُرِيّا:

مديث إك ين تاب:

یکٹی ذاؤ ڈُعَلَیْہِ السَّلَامُ اَرْ یَعِیْنَ یَوْمًا سَاجِدًا لَا یَوُفَعُ رَأْمَهُ حضرت داؤد عَلِیْلِاللَّه کے سامنے جالیس دن روتے رہے اور جالیس دن مجدے میں پڑے معافی مانگلٹے رہے اور جالیس دن گزرنے کے بعد کہا:

يَا رَبِّ اَمَا تَرْحَمُ بُكَائِنَى

اے اللہ ایمرے اس دونے وقونے پرآپ رحم ہیں فرماتے۔ اَوُ حَی اللّٰہُ تَعَالٰی اِلَیْهِ یَا دَاؤُدُ نَسِیْتَ ذَنْبَكَ وَ ذَكُوْتَ بِگَانَكَ الله تعالٰی نے ان کی طرف وق تازل فرمائی اور کہا: اے داؤو! تجھے اپنارونایا دے اورا پی تنظی تجھے یا ڈبیں؟ چالیس دن روتے رہے....اللہ اکبرکبیرا۔

حضرت ابراجيم عَلَيْتِكَا كاجلالِ اللِّي ــــوْرنا:

رُوِى اَنَّ إِبُواهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ كَيْبُوا الْبُكَاءُ سيدنا ابراتيم مَائِظِ بهت كُرْت بروت تحد (اند كُلِيل بهي بي) فَانَاهُ جِبُويْلُ وَ قَالَ لَهُ الْحَبَّارُ يُفُوِوُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ هَلْ رَايَتُ خَلِيْلًا يَخَافُ خَلِيْلَهُ

جبر کئل علیمیان کے پاس آئے اور کہا کدانشدرب العزت آپ کوسلام فریائے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی دوست کودیکھا ہے کہ و دائے دوست ہے ڈرر ہا ہو، خوف کھار ہا ہو؟

فَقَالَ یَا جِبُرِیلُ إِذَا ذَكُرُّتُ خَطِیْنَتِی نَسِیْتُ خُلَّیِی انہوں نے جواب دیا: اے جرئیل! میں اپنی غلطی کو یاد کرتا ہوں تو جھے اپنی خلت بھول جاتی ہے۔

اب غلطی کیاتھی ہے بھی کن لیجے۔سید نا ابراہیم وائیلا کی زندگی میں تین ایسے مواقع آئے جہاں انھیں ایسی بات کرنی پڑی کہ دومصیبت یانے سے چکے جا کیں۔

ایک توبیک توبیک تو م بتوں کی پوجا کرتی تھی ، وہ میلے پر جاری تھی اورانہوں نے کہا کہ بی آپ ہارے ہا کہ بی است بھی بین آپ ہارے ہا ہیں بیار ہوں۔ بات بھی بین آپ ہے کہ بندے کی طبیعت جس چیز کونا گوار سجھے تو جائے کو بی نہیں نہ جا ہتا تو وہ کہ سکتا ہے جی میری طبیعت تھیک نہیں ہے ، میرا بی نہیں جاہ رہا۔ تو یہ بی بات تھی کہ طبیعت کر ایست کر رہی تھی ، شکل تھی کہ وہاں جا کے شرک کرتے ہیں تو اللہ کے نبی بالین وہاں کے شرک کرتے ہیں تو اللہ کے نبی بالین وہاں کے کہ دیا کہ ہوائی سیوٹی ہی تھی ہے گئر چونکہ لفظ استعمال کیا

کہ میں بیار ہوں ، بیار کے لفظ کی دجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ججھے اللہ ہے ڈرلگائے کہ
کہیں میری کیکڑند ہو جائے ... ، اللہ اکبر! انسان جیران ہوتا ہے۔ ہار ہزن کی تو
ہیکوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو جھوت اس یقین سے بولتے ہیں کہ جس یقین سے
مؤمن اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے ، پھر بھی ڈرنبیں لگا ہے کر اللہ کے جو
مقر بین ہوتے ہیں ، دیکھو! تھوڑئ ہی بات ہے گرخلاف واقع نظر آتا ہے کہ انہوں
نے لفظ کہا کہ میں بیمار ہوں ۔ حالا تکہ طبیعت خراب ہو یا طبیعت اچھا ان کا تہ کر دبی
ہوتو انسان کہ سکتا ہے کہ میری طبیعت تھیک نہیں ہے ، میں بیمار ہول ۔ گراس لفظ کے
ہوتو انسان کہ سکتا ہے کہ میری طبیعت تھیک نہیں ہے ، میں بیمار ہول ۔ گراس لفظ کے
میر بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب جھے یہ بات یا داتی ہوتا تی ہاس

#### قرآن پڑھتے ہوئے ا کابر کارونا:

امت کے اکار جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو قرآن مجید کی وہ تمام آئیتیں جو
آخرت کے بارے میں ہیں ، جوالند تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ہیں ، ان کو
پڑھتے تھے تو روتے رہتے تھے ، بار بار پڑھتے تھے اور ان کے دلوں کی کیفیت اس
وقت مجیب ہوتی تھی۔ آج کا تو حال ہیہ کہ جتنا مرضی کوئی اچھا قرآن پڑھے مشکل
ہی ہے کہ جتنا مرضی کو آئی ہیں آئی ہے مشکل
ہی ہے کہ کی آئی ہے آپ آنسوئیکا دیمیس سے ہاں کوئی بندہ شعر پڑھ ناشروع کر
وے ، سب رونا شروع کر دیں گے۔ رباعی پڑھ دے ، کوئی ایک تھم پڑھ دے سب
رونا شروع کرویں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کمھی کئی نے سوچا؟ وجدیہ ہے کہ جن کے
ول اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں ، جب اللہ کا کانام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے
تو ان کی آئکھوں سے بھر ہی ہی آنسوگر رہے ہوتے ہیں اور جن کے دل تھوق کی
محبتوں سے بھرے ہوتے ہیں ، ان کے سامنے تھاوق کا کلام پڑھا جاتا ہے تو نے بہ

آ نسو کرنے لگ جاتے ہیں۔

قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ کی کیفیت:

محابہ ہوئیتیز کی حالت بیتھی کہ قرآن پڑھنا شروع کرتے بیتھے اوران کی رونے کی حالت جمیب ہوجاتی تھی ۔

چنا نچه عرز الليئون نے ايك مرتبا يك آيت پڑى ﴿إِذَ الشَّمْسُ كُوِّدَتُ ﴾ اور جب پنج ﴿وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّدَتُ ﴾ اور جب پنج ﴿وَ إِذَا السَّسْحُفُ نُشِدَتُ ﴾ عمر الله ثوات نائد عن به عن به وش بوكر كر گئے۔ يہ كيفيتيں آج بميں انو كى نظر آئی ہیں۔

ایک و فدیم این خطاب طافتی کسی کا قرآن س رہے تھے توجب قاری نے پڑھا:
 ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَالَةً مِنْ دَافِعٍ ﴾ (طور: ٤)
 \* تہمارے ہروگررکا عذاب واقع ہو کرد ہے گا'

اس آیت کوسنا، بیار ہو گئے ،ایک مبینے تک ان کی بیاری چلتی رہی۔ آیت کو پڑھ کے دل پرایساغم لگا۔

 ایک صحابی ہیں زرارہ بن اوٹی ڈائٹٹڑ ،انہوں نے ٹیمر کی نماز پڑھی۔ جب قر اُت میں آ سے بن:

﴿ فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاتُورِ ٥ فَذَالِكَ يَوْمَنِنِ يَوْمٌ عَبِيرٌ ٥ ﴾ (الدرُ: ٨-٩) '' جب صور پيونکاجائے گاء وون مشکل کاون ہوگا''

آیت کوسنادل پهایسااژ هوا، ینچگر ہے اوران کی روح پرواز کرگئی۔

سلمان فاری دانشد نے جب بیآیت ئ

﴿ وَ إِنَّ جَهَنَّهُ لَهُوعِدُهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴾ (الجر:٣٣) " ان سب كے وعدے كى جگہ جہنم ہے' قر ماتے ہیں کہ اتناان کے اور گر سے طاری ہوا کہ اس آبیت کوئن کران کی چینیں۔ تکل آئٹیں۔

حضرت عمر طالعیٰ فجر کی نماز پڑھارے ہیں اور امامت کرا رہے ہیں ، اس دوران انہوں نے یہ آیت بڑھی:

﴿ إِنَّهَا ۚ أَشَّكُو مِيَّتِي وَ حُزْنِي لِلَى اللَّهِ ﴿ إِسِفَ ٩٠٠) " ميں اسپيغثم واندوه كا اظهار الله تعالٰ سے كرتا مول"

صحابی (ڈیٹیٹو کہتے ہیں کہ میں پیچھلی صف میں کھڑا تھا ،ان کی آبیں مجرنے کی آواز مجھے پیچلی صف میں آر ہی تھی ۔

یہ کیفیتیں مارے لیے کیوں اجنبی ہیں؟ ہم سوچیں تا زندگی کے ستر سال گزر گئے علم پڑھا ہجی سی اور علم پڑھایا بھی سی ، بھی نقل پڑھتے ہوئے ، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو نیکے؟ بھی ہم پر یہ کیفیت آئی آگرنیں آئی توانیک آغسظہ مِن و مصف ایس تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں کیوں رونانہیں آثان آئیوں پر؟ جب ہم جانتے بھی ہیں ، ان کے معنی بھی بچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے Something جانتے بھی ہیں ، ان کے معنی بھی بچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قدر پر فضرور ہے کہ ہم سے رونا چھی لیا گیا۔

● ابن مر التنظ نے آیت بڑھی:

﴿ وَ إِنْ تَبُدُوا مَا فِي آنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُونًا يُحَاسِينُكُمُ بِهِ اللَّهِ ﴾ (البَّرو:١٨٣)

'' تم اپنے ول کی باتوں کوظا ہر کرویا چھپاؤ ،اللّٰدتم ہے حساب لے گا'' کئی تھنٹے اس آیت کویژ دھ کرروتے رہے۔

€ این مر دالفون آیت راهی:

SC JAMES SECTION OF THE SECTION OF T

﴿ يَوْمَ يَكُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (اُمطنتين: ١) '' وه دن جس دن انسان الله كے سامنے كھڑے ہوں گے'' جب بيآيت پڑھى، كہتے ہيں كہان پراييا اثر ہوا كہ كہ وہ بے ہوش ہوكر گر گئے۔ اللہ كے سامنے كھڑے ہوئے كانصوران كو بدل كے ركھ دينا تھا۔

این عباس دانشونے ایک مرتبدایک آیت بڑھی:

امام قاسم محتفظہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں۔ قاسم بن محمہ بن ابو بکر صدیق طافی ۔ ان کوسیدہ عائشہ صدیقہ طافی کی تربیت کی اور وہ مجمرہ عائشہ کے اندر سلسلہ عالیہ کے بڑھے۔ وہ قرماتے ہیں کہ ہمی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مجموبی جان فرائ ہوگی دن کی تماز ہوگی در بھا کہ ہو چھی جان نماز بڑھ رہی تھیں ، اشراق یا چاشت یا کوئی بھی دن کی تماز ہوگ تو وہ کہنے گئے کہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی تھیں اور رور بی تھیں۔ ہیں بہت دیر سنتا رہاوہ بار بار پڑھی رہیں ، ور روتی تھیں۔ ہیں بہت دیر سنتا رہاوہ بار بار پڑھتی رہیں ، ور روتی رہیں۔ کہنے گئے کہ مجھے بازار سے پچھ لا ناتھا ہیں بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے چیز لے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے چیز لے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے چیز لے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے تیز سے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے تیز سے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے تیز سے کرآیا تو ہیں نے ویکھا اس وقت بھی اس بازار چلا گیا ، جب میں بازار سے تیز رہاں کوروئے گزر گئی۔ وہ آیت کیا تھی :

﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَلَىٰ السَّمُومِ ﴾ (طور: ٢٤) "الله نے ہم پراحسان فر مایا اور ہمیں لو کے عذاب ہے بچالیا" اللہ اکم کبیرا۔

ابدموی اشعری داشتر نے ایک مرحبہ بیآیت برحی:

﴿ يَا أَيُّهَا لَّوْنُسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَيِّكَ الْكُرِيْمِ ﴾ (الانتفار)

'' اے انسان تھے کسنے کریم پروردگارے دھوکے ہیں ڈال دیا'' اس آیت کو پڑھ کررو پڑے اوراس ہے آگے ان کے لیے تلاوت کر نامشکل ہو ا۔

ایوهریه دانش فرمات بین که جب یآیت اتری:

﴿ اَفَيِنَ لَمْنَا الْحَلِيثِ تَعْجَبُونَ ٥ وَ تَصْحَكُونَ وَ لَا تَبْكُونِ ٥ ﴿ اَنْجُرُونَ ٥ ﴿ اَنْجُرُونَ ٥ ﴿ الْجُرُونِ ٥ ﴾ (الجُرُونِ ٥ • ١٠٠٥)

'' کیاتم اس کلام ہے تجب کرتے ہو؟ ہنتے ہوادرروتے نہیں'' تو اصحاب صفدا تنا روئے کہ ان کے رونے کی آوازیں مسجد سے باہر تک ٹی جاسکتی تھیں۔

اورروایت پس آیا ہے ایک مرتبہ نی طَنْتُ اُفْتُامُ) نے ایک آیت پڑھی اور آپ بہت دیراس آیت کو بار بار پڑھتے رہے ،روتے رہے ، پڑھتے رہے ، وہ آیت کیاتی ؟ ﴿إِنْ تُعَدِّمُهُمُ فَلِلَّهُمُ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَفْغِرُ لَهُمُ فَلِلْكَ أَنْتَ الْعَزِيدُوُ الْعَبِيْمُهُ ﴾ (المائدہ: ۱۸)

'' اللہ! اگر آپ ان کوعذاب دیں تو بیاآپ ہی کے تو بندے ہیں اور اگر بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں''

حميم دارى مُحَيَّدُ ايك مرتبه سارى رات بيآيت بِرْعة رب:
 ﴿ أَمْرُ حَسِبَ الَّذِينَ الْجُتَرِحُواْ السَّهِآتِ آمَّهُ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ الْمَدُواْ وَ عَبِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ (جائيه:٢١)

'' کیا ممناہ کرنے والوں نے سیمجولیا ہے کہ ہم انہیں ایمانداروں ٹیک کام کرنے والوں کے برابر کردیں محے''

عمر بن عبد العزيز ممينيه ايك مرحبة قرآن پاک كی حلاوت كرد ہے تھے، جب

انہوں نے ریآ بت پڑھی:

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ - وَتَكُونُ الْبِعِمَالُ كَالْفِهْنِ الْمُنْفُوثِ - وَتَكُونُ الْبِعِمَالُ كَالْفِهْنِ الْمُنْفُوشِ ﴾ (القارم: ٣-٥)

''جس دن کوک بھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں سے اور پہاڑ دھنی ہوئے روکی کی طرح ہوئے''

توکیکی طاری ہوگئی اوران سے مزید قرآن پاک پڑھٹامکن شدر ہا۔

 • مقاتل بن حبان مُعَيَّدَةً كَبَتْح مِن كَدِيْن فَيْم بْن عبدالعزيز مُعَيَّدَةٍ كود يكفاء آيت پڙھر ہے تھے، كيكيار ہے تھے اور دور ہے تھے۔ بین نے قریب ہوكر سنا تو وہ بار بار اس آیت كودهرار ہے تھے

، ﴿ وَزِعْفُوهُ مِهِ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ ﴾ (سافات:٣٣) ''انبيس روك لوان سے ہو جي مجھيموگ''

ان کوردک لیجے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے۔ایر پورٹ سے گزرتے ہوئے
ایک سکیتگ مشین ہوتی ہے۔ اگر کی کی جیب میں کوئی میٹل کی بی چیز ہوتواس کودہاں
جوسکورٹی والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں: '' بی ذراادھرآ جا کیں، ہم نے آپ کی جیبیں
چیک کرنی ہیں'۔ بالکل ای طرح قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا
ایک سکیتگ مشین ہوگی جواس بندے کے دل کوسکین کرے گی۔اور پھر قرآن مجید کی
آبیت ہے کہ فرشتہ کہا کا خود کہ ڈوکھ ڈرائھ میسٹولوں کی اس کوروک لیجے۔ہم نے
تعتیش کرنی ہے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ ہیدد کیھنے ہیں صوفی نظرآتے ہے۔ اوپ سے
میاں تیج ہے اعدر سے میاں کبی تھے۔ان کوروک نوہم نے یوچھ ہے کو کرنی ہے۔وہ
پروردگارتو سینوں کے جمید جانتا ہے۔ بدب اس کے سامنے سے انسان گزرے گا
اوردل کے اعدر مین ہوں کا ذیک ہوگا، مینا ہوں کی ظلمت سامنے ہوگی تو پھر اللہ رب

العزت بندے کو کھڑا کریں گے۔اچھا بھٹی بٹاؤتم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے ؟تم لوگوں کو دھو کے دیتے تھے۔اللہ کے بندوں کے لیے وہال جان ہے ہوتے تھے ذرار کوتو سبی تا کہ ہم تمہاری تفتیش کریں۔

اور حدیم پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کی تفییش شروع ہو عمی ،اس کو یقیدنا عذاب ہوگا، کو کی ماں کا بیٹان پھنیں سکتا۔ تو عافیت اس میں ہے کہ اللہ بغیر حساب کے بئی گڑار دے۔ اس کے وہ اکا بران آیات کو پڑھتے تھے ،ان پرخوف طاری ہو جاتا تھا۔

ابو بكر عماش مينين نے ايک مرتب بدآيت پڑھى:
 ﴿وَ مَا ظُلَمْ مَا هُدُ وَ لَكِنْ كَانُوا هُدُ الظَّالِمِين ﴾ (الزفزف:٢٠)
 (دېم نے ان پرظم نين کيا مگروه خودی ظالم بين '
 وه ساري رات اس آيت کو پڑھ کرروتے رہے۔

منظرسعیدا علی میشد نے ایک مرتبہ راحا:

﴿ يَا اللَّهِ النَّاسُ الْمُتُدُّ الْفُقُو ٓ أَوَّ إِلَى اللَّهِ ﴾ "السالو كوتم سب كسب الله كم بال فقير مو"

پھررونا شروع کردیا۔ پوری رات اس کو بار بار پڑھتے رہے اورروتے رہے۔ قاسم بن معین مصلیہ فرماتے ہیں کہ بن نے امام اعظم ابوطنیفہ محطیقہ کودیکھا کہ عشاء کے بعد انہوں نے نماز شروع کی ،ایک آیت کو وہ بار بار پڑھتے رہے اور رو۔تے رہے۔آیت کیاتھی:

ُ ﴿ لِلْهِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ الَّهٰى وَ اَمَرُ ﴾ (القر:٣١) '' بلكه قيامت ان كے وعدے كا وقت ہے ، اور قيامت زيادہ دہشت تاك اور ''فخ چيز ہے'' بہیں تھا کہ صرف مروی ایسا کرتے تھے۔اس زمانے کی حورتیں ہمی علم والی تھیں۔ وہ مجی تہجر ہا قاعد گی ہے پڑھتی تھیں اور ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی تھی۔ جنانچہ

 ام جمار قرمانی ہیں کہ میں نے منیفہ بنت طارتی کودیکھا کہ انہوں نے تبجد کی نیت با تدھی اور وہ اس آیت کو بڑھ کرروتی رہیں جی کہ سحری کا وقت ہوگیا:

وَوَكَيْفَ ثَكُفُونُونَ وَالتَّهُ تُتُلَى عَلَيْكُمُ آيَاتُ اللهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَوَلُهُ وَمَن يَعْتَوَلُهُ وَمَن يَعْتَوَلُهُ مِن اللهِ وَقَدْ هُدِي إِلَى صِراطٍ مُّسْتَلِيمُ ﴿ (العُران:١٠١)

توردایک تعت ب جوہمیں اللہ سے ماقئی جا ہیں۔ آج اللہ سے مال مانتخفے والے بہت ہیں ، اولا و مانتخفے والے بہت ہیں ، امجھا عہد و مانتخفے والے بہت ہیں ، ونیا کی عز تمیں مانتخفے والے بہت تھوڑ ہے عز تمیں مانتخفے والے بہت تھوڑ ہے ہیں۔ کیا بھی کمی کوروتے و یکھا کہ بااللہ اپنی محبت وے دیجے ، اپنا خوف وے دیجے ، میا موری ہے ہیں کم ہوگئی ہیں جز ۔

حسن بقرى عميلية كخوف كى كيفيت:

حسن بعرى مينيد ك بار على كلما ب:

إِذَا جَلَسَ كَانَةُ آسِيْرٌ قُيْمَ لِيُضُرّبَ عُنُقَةً وَ مَكَّتَ آرْتِعِينَ سَنَةً لَمُ يَضْحَكُ

جب بیٹھتے ہتے تو یوں لگتا تھا کہ ہیا وہ فلیدی ہیں کہ جس کو انجمی پھائسی چڑھا دیا جائے گا، چالیس سال تک ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے بیس دیکھا۔ انتااللہ رب انعزت کا خوف ان کے دل میں تھا۔

### طاوَس مُعِيناتُهُ كِي خُوف كَي كيفيت:

طاؤس معطلة كم بارك من آيات:

كَانَ طَازُسُ يَفُرُشُ فِوَاشَةً وَ يَفُطِحِعُ عَلَيْهِ فَيَقَلِّي كَمَا تَتَقَلَّى الْحَبَّةُ فِي الْمِقْلَاةِ

ا پنا بستر بچھائے تنے اسکے اوپر لیٹنے تھے اور بستر کے ادپر کروٹی اس طرح بدلنے تنے بیے کہ کی کڑائی کے اندر بھنے والا چنا؛ ٹیل رہا ہوتا ہے۔ قُمْ یَقُومُ فَیَطُویْهِ وَ یُصَیّلی إِلَی الصَّبْحِ وَ یَقُولُ طَیْرٌ ذِکْرٌ جَهَنَّمَ مَوْمَ الْحَالِفَیْنَ

'' پھر کھڑے ہوجائے تھے، بستر لییٹ دینے تھے اور میج تک پھر تماز پڑھتے رہجے تھے اور کہتے تھے جہنم کے خوف نے خوف والوں کی فیندوں کو اڑا کے رکھ دیا۔



اب خوف والوں کے پیچے مراتب ہیں۔

## أخوف المؤمنين:

ایک ہے جوام الناس کا خوف یعنی میراا درآپ کا خوف. جمارا خوف میہ کہ ہمیں الفرنسیہ کے جات ہے ہے کہ ہمیں الفرنسی ہے کہ ہمیں الفرنسی ہے والا ہے۔ جیسے بیچے میں الفرنسی کا برتن تو ڑا ہوتو وہ ڈرر ہا ہوتا ہے کہ ای کو پید سطے گا تو جھیے تھیٹر کھے گا۔ مارے خوف کی مثال ایس ہے کہ چونکہ ہم نے گناہ کیے ، تو ہم کئی مرتبہ ڈرتے بھی ہیں۔ کہ یا اللہ آن کتابوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ بنے گا کیا؟ یہ ہے عوام الناس کا خوف۔

### ﴿ خوف الصادقين:

اوراکی ہادلیا اللہ کاخوف، عارفین کاخوف۔ دوریہ ہے کہ یااللہ اس وقت تو سینے بٹس ایمان کی تعت آپ نے عطاکی ہوئی ہے، معلوم نیس کہ میہ موت تک سلامت رہے گی پائیس رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں 'سوءِ خاتمہ کاخوف''۔ بیاولیا واللہ کے دلوں میں ہوتا ہے۔

#### ﴿ خُوفِ الأنبياء:

اورایک خوف انبیا وش موتا ہے۔ خوف الجنداني و تفظیم الله کی جاالت شان کی وجہ سے خوف بیر ایک مائی کو بھی تفاء جلالت شان کا خوف، انبیا موجی یکی خوف ہوتا ہے۔ جو کامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی بے نیازی سے ڈررہے ہوتے ہیں کہ پیڈیش جاراا یمان بھی سلامت رہے یا ندرہے۔

جرائيل وميكائيل ينهم كاجلال البي كےخوف سےرونا:

چنانچ بات سنے دالی ہے،

وَ لَمَّا مَكْرَ بِابْلِيْسَ لَعْنَهُ اللَّهُ طَفِقَ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِمَا السَّكَامُ يَبْكِيَان

جب الله نے شیطان کو اپنے دربارے دھتکار دیا ، نکال دیا تو اس کو جب رب نے فرمایا تاف احسوج مسند ( دفعہ دوجاؤیرے دربارے ) تو اس بات کود کیدکر جبرائنل اور میکا ئیل ویچ اردنے لگ گئے۔

فَاوُحَى اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهِمَا مَا لَكُمَا تَبْكِيَانِ كُلُّ طَذَا الْبُكَّاءِ

الله تعالى في ان دولول سے يہ يو چھا عم كيوں دور بي مو؟

ان دولول نے آھے سے جواب دیا:

قَالَا يَا رَبِّ مَا نَامَنُ مَكُوَّكَ

کہنے گئے: اے پروردگار ہم آپ کی مذہبر سے بچے ہوئے نہیں۔ اس اوفر ایمنس کر سے مرح میں میں منبعہ سے روش ہو

اے اللہ ایس آپ کی تدبیرے ڈرلگ ہے کہ پیزئیں جارا انجام کیا ہوگا؟ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى هَكُذَا كُونَا لَا تَأْمَنَا مَكُونُ

رب كريم نے فرمايا ايمائى مونا جاہے جمہيں ميرى بے نيازى سے ہرونت ورتے رہنا جاہے۔

من بناز بول جس كاحا بول حشر جيس كرول الله اكبر \_

# أيك مغرور عابد كاعبرت الكيزانجام:

كتيم بين:

خَرَجَ عِيْسَنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوُمَّا وَ مَعَةً عَابِدٌ مِنْ عُبَّادٍ بَنِي اِسُوَائِيُلُ فَتَبِعَهُمَا رَجُلٌ عَاصٌ

عینی مائیطا ایک دن نظے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار بندہ مجمی تھا۔ان دونوں کے پیچھے ایک گناہ گارچل پڑا۔

فَمَقَتَهُ الْعَابِدُ وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَا تَجْمَعُ بَيُّنِي وَ بَيْنَ طِذَا الْعَاصِي

اب جب عبادت گزار نے اس کناہ گارکودیکھا تواس نے ٹاپٹند کیا اوراس نے کہا: اللہ مجھے اوراس کنام گاریندے کو تیامت کے دن اکٹھانہ کرٹا۔

اس کے دل میں اپنی عبادت کا مان تقاس کیے اس نے کہا: اے اللہ المجھے اور

اسكوقيامت كدن اكثعانه كرنام

فَقَالَ الْعَاصِيُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيْ

النابكارن كها: الله مجع بخش د\_\_

ِ فَاوَّحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَدُ اِسْتَحَبْتُ دُعَاءَ هُمَا فَوَدَدْتُ الصَّالِحَ وَ غَفَرْتُ لِلْمَحْرُومِ

الله تعالى نيسيني عايم كى طرف وى كى كه يش في ودنوں كى دعاؤں كو قبول كرايا ، نيك بند سے كوم وم كرويا اور برے كو بخش ديا۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: میں نے اس کناہ گار کی دعا کوقیول کرلیا، اس نے دعا ما گئی تھی اللہ میری بخشش کرو ہے تو میں گناہ گار کی دعا کوقیول کرلیا اور اُس نے دعا ما گئی تھی اللہ اس کے ساتھ اکھانہ کرنا، للذا میں نے اسکے لیے جہم کا فیصلہ کردیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے تیازی بندے کورلاد تی ہے۔ کی شان بے تیازی بندے کورلاد تی ہے۔

غاتمه بالخيركي گارني نبيس:

ال لي مبيب عجى مينة روكر كتب تنه:

مَنْ خَتَمَ لَذَ بَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنْةَ \_

إِذَا صَعِدَتِ الْمَلَاثِكَةُ بِرُوحِ الْمُومِنُ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ كَيْفَ سَلِمَ طِذَا مِنْ ذَا دِفَتَنِ فِيهَا جَبَارُلَا \_

جس كااختناً م لا الدالا الله بر بوكيا، جنت ميں داخل بوكيا۔ ثُمَّ يَدْكِي وَيَقُولُ: وَمَنْ لِي بِاَنْ يَهُمُّتِمَ لِي بَلَا إِلٰهَ إِلَا الله بجرروئے تھاور كہتے تھے: كون ہے ديگارڻ وسينے والا كەميراا مجام لا الدالا

الله يرجوكار

تو ڈرتواس بات کا ہے۔اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، کتنے لوگ ہوں گے ان کا نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا جب موت کا وقت آئے گا ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔انجام کیا ہوگا؟ میستقل ایک خوف ہوتا ہے مؤمن کے دل ہیں۔

اللد کی خفیه تدبیر:

اس کے دوقر آن مجید کی آیتی پڑھتے ہیں ادران کوڈ راگتا ہے۔

قرآن مجيد كى ايك آيت ب،الله فرمات بن:

﴿ سُنَتُ تُدْرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الم ١٣٠)

''ہم ورجہ بدرجدان کوا تاریں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی''

یہ نیکی پیہ مان کرنے وائے ،مستون وعائیں پڑھنی چھوٹ گئیں ،تکبیراوٹی کی عادت چھوٹ گئی ،تبجہ تضاء ہونے لگ گئی ، باوضور ہنے کی عادت چھوٹ گئی۔

﴿ سَنَسْتُلُدِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

اب نونوں پہونت زیادہ گزرتا ہے ،اب لوگوں میں وفت زیادہ گزرتا ہے ،اب ونیا کی چکا کوئدا پی طرف متوجہ کرتی ہے۔آ ہتہ آ ہتہ۔اللہ فرماتے ہیں: آ ہتہ آ ہتہ ان کواپسے ہٹا کیں سے کہان کو پہنہ ہی نیس چلے گا۔

﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِنِّي مَتِينٌ ﴾ (اللم: ١٠٥٠)

"ممائي ري وهيل كرويس مح، حارى تدبير بردى كى ب

اللہ اکبرا اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کی واہ واہ ہوتی ہے ، وولت ہوتی ہے ، اختیارات ہوتے ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ

ہوں ہے ، احلیارات ہوتے ہیں اور دو طرق طرف طاق کی بہت ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالی فرماتے میں : ﴿ حَتَّى إِذَا هَرِ حَدُّ بِهَا أَوْتُو ﴾ جب وہ خوش ہو گئے کہ ان کو کیا دنیا ک نعتیں اُل کئیں ﴿ اَحْتَ اُلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اِللّٰهِ وَلَيْ لَكُ اِن كُوا بِنَى بَكُرْ مِيلَ لِللّٰهِ وَلِيا لِلَّهِ وَلَا لِكَ اِللّٰهِ وَلَيْ لِكُولِ وَاللّٰهِ وَلِيا اللّهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

## مُوركن كامشامده:

ا کیک گورکن تھا جو تجر کھودہ تھا ، مردوں کو فن کرتا تھا۔ وہ تو بہتا تب ہو کے بوا نیک بن گیا۔ لوگوں نے بو چھا کہ بھٹی! آپ کی توبیکا سبب کیا بنا؟ اس نے جواب دیا: لیمش وجو ہات کی وجہ سے میں نے سویندوں کی قبروں کو دوبارہ کھولا ، میں نے ویکھا کہان کے چیرے قبلے کی طرف سے بھرے ہوئے تھے۔

# آخروت كلدنفيب كيات ب:

لمان کے ایک ڈاکٹر ما حب ہیں، کافی عرصہ پہلے موت کے بارے ہیں ان کی ایک کتاب پڑھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کھے زندگی محرا یرجنی وارڈ ہیں ڈیوٹی دینے کا موقع بلا ۔ انہوں نے لکھا کر استے سال ہیں فکا تار ایرجنی وارڈ ہیں ڈیوٹی کرتا رہا۔ انہوں نے لکھا کر استے سال ہیں فکا تار ایرجنی وارڈ ہیں ڈیوٹی کرتا مہا۔ انہوں ہوتا تو ہیں ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے باس کو فی بندہ آتا جو آخری کموں پہ ہوتا تو ہیں اسے سمجھاتا کہ کلہ بڑھوا وہ لکھتے ہیں کہ بین نے سویس سے صرف دی بندوں کو او نچا کلہ بڑھو، کلہ بڑھوا وہ لکھتے ہیں کہ بین نے سویس سے صرف دی بندوں کو او نچا کلہ بڑھو، کا بوجا تا ہو آخری کو ھائیں جاتا۔ موت کے وقت بڑھی سا، نوے بندے بندی کے دبان نیس جاتی ہو ھائیں جاتا۔ موت کے وقت زبان پر ھے بنا ہو جاتا ہے ۔ سمج و آگئے ہیں نا کہ آج وقت ہاں کلے کا وردکر لیجے، زبان پر ھے برقا درئیں ہوگی۔

وہ کہتے ہیں کہ آیک ہندے کو ہیں نے سمجھایا کہ موت کے وقت آگر پڑھنے ہیں دفت ہوتو ہیں تیرے سامنے پر تکھا ہو کردوں گا دیکھر پڑھ لینا۔ند پڑھا جائے تو آگھ کا اشارہ کر دینا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ تیں پار ہا۔اب اسکے اوپر موت کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا: پڑھو! اس نے آگھ کے اشارے سے کہددیا کہ اب جھسے کلہ پڑھانیس جار ہا۔یہ جو چیز ہے تاکہ اس کے گنا ہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان مجھن جائے تو یہ چیز القد والوں کورلا دیتی ہے۔ "

حضرت جبرئيل مَايِينِ كابارگاه الني مِن كُرُّكُرُانا:

ای لیے ایک دفعہ جرا ٹیل عامیق تشریف لائے ، ٹی علیفائی ہیت اللہ کے قریب تھے، جبرائیل عامیق نے دعا یا تھی:

اللهى لا تمكيل جسيمي و لا تعير إسمي . " اللهى لا تمكيل إسمي . " اسالة المراء مراء م كاتبديل ندكرنا اورنام كو"

نی عظیما فاتا کے بوجہا کہ جرسکل یہ کسی دعا ما تک رہے ہو؟ کہنے گے: اے اللہ کے حبیب مالٹی فاتا کی اللہ کے دربارے دھڑکارا کے حبیب کا ٹیٹا جب سے میں شیطان بدبخت کودیکھا کہ اللہ کے دربارے دھڑکارا اس کے حبیب کا تجھے اپنے انجام کی فکررہتی ہے۔اس لیے میں دعا کرتا ہوں: اللی اشہرے نام کو بدل دینا۔

وراصل شیطان کا نام پہلے طاؤس الملا تکہ تھا، فرشتوں میں ایسا مقام تھا۔ اور جب بر باد ہو گیا، بد بخت ہو گیا تواس کا نام شیطان پڑتھیا۔اللہ نے نام بدل دیا۔ پہلے عبادت کرتا تھا اب نافر مانی کے اور لگ گیا۔ لبندا اس کے انجام کود کیے کر جرئیل مائیڈیا میددعا کردہے تنہے۔

## جارسوسال کی عبادت کے باوجود کتے سے تشہیرہ:

بلعم یاؤری مثال قرآن مجیدش ہے۔ بنی اسرائیل کا دہ بندہ جس کی ہر دعا قبول
ہوتی تھی ۔ مغسرین نے لکھا کہ چارسوسال اس نے عبادت کی ۔ اب بنائیں! چارسو
سال جو ہندہ عبادت کرے تو یہ زندگی کا کتنا لمباعرصہ ہے۔ ایک گناہ کر بیشا کہ اس
نے موسی طابیا کی مخالفت کر دی ۔ اب مقیجہ کیا لکلا؟ اللہ تعالی قرآن مجید میں اسکے
بارے میں فرمایا: ﴿مُفَلِّهُ کُهُ قُلِ الْکُلْبِ ﴾ ''اس کی مثال سے کی مانند ہے'۔ جب
بیآ یت پڑھتے ہیں تو کیکیا جاتے ہیں۔ یا اللہ! چارسوسال مجدے تواس نے کیے شھے
سیآ یت پڑھتے ہیں تو کیکیا جاتے ہیں۔ یا اللہ! چارسوسال مجدے تواس نے کیے شھے
سیآ یہ کی شان بے نیازی کہ اس نے ایک فلطی کی اور آپ قرآن مجید میں فرمائے
ہیں کہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے؟

﴿ وَ لَوْ شِنْعَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَ لَٰكِنَّهُ آعُلَدَ إِلَى الْاَرْضِ وَاتَّهَعَ هَوَاهُ فَهَتَلُهُ كَمَعَلَ الْكَلُبِ ﴾ (الامراف:٢٤١)

یا الله ا آپ کی شان کتنی بوی ہے کتنا ڈر تا جا ہے جمیں اپنے گناموں کی وجہ

### حضرت عبدالله اندلسي عينية كاسبق أموز واقعه:

حضرت شیخ الحدیث و مینانیا نے تفصیل سے ایک واقعہ لکھاہے، امید ہے یہ واقعہ اس مضمون کو سمجھاد سے گا۔ ووفر ماتے ہیں کہ بعض اوقات اتن چھوٹی کی خلطی پہلی پکڑا جاتی ہے جس کوہم غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ اور وہ حضرت عبداللہ اندلس میکھنے کا واقعہ ککھتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ بیا عراس سے ایک بزرگ تھے، لاکوں مریدین تھے اوروہ حافظ

الحديث يتيم، ايك لا كه حديثيں ان كو يا دخيس \_ائے لاكھوں مريدين تھے اور تتبع شریعت وسنت تھے۔ایک مرتبایے مریدین کے ساتھ کہیں سفریہ جارے تھے،ایک عیمائیوں کی بہتی کے قریب سے گزرے اور عیمائیوں نے اپنے گھروں کے اویر صلیب لگار کھی تھی۔ان کی نظرصلیب پر پڑی۔ آ گے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھی! کوئیں پدر کوہم وضوکر کے قماز پر حیس سے۔ جب کوئیں پدلوگ رکنے کے لیے محکے تو چندار کیاں وہاں یانی مجرر ہی تھیں ،وہ یانی مجر کر چلی تمکیں ۔لوگوں نے وضو کیا تو ان ے کہا کہ حضرت آ ہے بھی وضو کر لیس ،نماز پڑھیں ۔ کہنے گئے کہ بھتی ! تم نماز پڑھواور جاؤ! اب ميرے اندر يجهنيس رہا۔ حضرت! كيامطلب؟ كہنے ملكے كه بس تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک دن تک ان کے شاگر دروتے رہے ، بالآخر وہ آگے یلے گئے۔ یہ ایک دن وہاں خاموش ہیٹھے رہے، پھراس کے بعدیستی کی طرف چلے ، لوگوں سے بو جیما فلاں کیڑے پہننے والی جولز کی تھی وہ کون تھی؟ انہون نے کہا کہستی كا جونبردار تعانداس كى بني ب بياس كے باس محكے، كہنے لكے: كيا آب اين بني كى شادی جھے سے کر مجھے ہیں؟ اس نے کہا: بھی! آپ اجنبی ہیں حارے یاس رہیں ایک دوسرے سے (Interact) تھلنے ملنے کا موقع ملے طبیعتیں مانوس ہوجا کیں تو پھر سوچیں کے اور دوسری بات میا کہ جو ہمارے دین یہ ہوتا ہے ہم تو اس سے نکاح کرتے جیں ۔انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں بہیں رہتا ہوں ۔انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر کے فرد بن کے رہیں گے تو یہاں آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا۔ جارا سؤرول كاربوز ب\_ \_ ( جيسے بم بكريا ل بالتے بين دبال بعض جگهول بيسور يالتے ہیں ) تو سور ہم نے یا لے ہوئے ہیں ان کو چرانا بڑے گا۔ دہ اس کے لیے بھی تیار ہو مکتے ۔اب بیروز اندھیج اٹھتے اور سؤ رجرائے چلے جاتے ۔اور سارا دن سؤرجرا کر

واليس آحات\_\_

ادھران کے باتی ہمسفر مریداورطلبا جب واپس محصے ادرانہوں نے لوگوں کو بتایا کہ پیخ کے ساتھ تو عجیب مسئلہ بنا ، وہ کہتے ہیں کہ میرے یاس تو سچھ نہیں ہے ، پیلے جاؤ مجصر میرے حال پیر چھوڑ وو، تو لوگوں کا تو رور و کے حال برا ہو گیا۔ایک سال اس طرح سرر میاران کے متعلقین میں ایک شخصیلی میشکہ بھی تھے۔ان کے دل میں خیال آیا كه مير \_ يشخ تتبع سنت متهے وہ حافظ القرآن متے ،حافظ الحدیث متھے۔ میں اللّٰہ کی رصت ہے مایوس نہیں ، میں جا کران کا حال تو دیکھوں۔ وہ وفا دار تھے، واپس آئے۔ اوگوں سے یو جما کہ جی اس طرح کے نوجوان کے بارے میں پچھ بتا نمیں؟ انہول نے کہا: ہاں وہ سؤر چرانے جاتا ہے،آپ، فلال جگہ برجاؤ وہ سؤر جرار ہا ہوگا۔وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا میں نے ویکھا: وہی جیرہ وہی امامہ، وہی عصاباتھ میں اور سؤروں کے چھیے جل رہے ہیں۔جس جبے اور امامے کے ساتھ وہ جعہ کا خطبہ دیا كرتے تھے،اللہ كے بندوں كورين كى طرف باؤيا كرتے تھے،آج اس حال ميں ہيں كدوه سوروں كو چرائے چرر بے جيں؟ وو كہتے جيں: ميں قريب ہوا۔ بيس ان سے سلام دعا کے بعد یو چھا: حضرت! آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ کیا قرآن مجید ابھی یا وے؟ لو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی ویرسوچتے رہے، پھر کہنے گگے: پی سارا قرآن محول كيابون، بس ايك آيت ياد ب\_ش في يوجها كون ك آيت؟ كني كله: ﴿ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ ﴾ (الحُ:١٨) '' جے اللہ تعالی ذلیل کرنے یہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کو کی نہیں ہوتا'' سارا قرآن مجلول محصّ صرف ایک آیت یا در ہی:'' جسے اللّٰد ذکیل کرنے بیدآ تا ہے اسے عزت وینے والا کوئی نہیں ہوتا''۔ میں نے بوجھا: حضرت! آپ تو حدیث

COLUMN CONTRACTOR OF THE OR

کے حافظ بھی تھے، کوئی حدیثیں یا و ہیں؟ کہنے گئے: سب بھول گیا ہاں ایک حدیث یا د آتی ہے بوچھا کون می ؟ کہنے گئے:

((مَنُ بَدَّلَ دِيْنَةُ فَاقْتُلُوهُ))

'' جودین اسپنے کوبدل دے اس بندے کولل کردینا جاہیے''

اس پرشلی میشند نے رونا شروع کیا اور ان کورونا و کھے کر اللہ کی رحت جوش میں آئی شخ کے دل ہے بھی وہ جو ایک غلاف چڑھ گیا تھا وہ اتر گیا اور شخ نے بھی رونا شروع کردیا اور روتے روتے انہوں نے استے الفاظ کے: '' اللہ میں نے بھی آئی محت انہوں نے بیالفاظ کے: '' اللہ میں نے بھی آئی محت بھی کیا تھا ؟'' جب انہوں نے بیالفاظ کے تب اللہ کی رحت جوش میں آئی ، اللہ نے ان کے دل کی گرہ کو کھول دیا اور ان کی کیفیات کو واپس لوٹا ویا۔ اللہ کی شان قرآن مجید بھی پھریادہ وگیا، احادیث بھی پھریاد آگئیں۔ لوٹ کے ویا۔ اللہ کی شان قرآن مجید بھی پھریادہ وگیا، احادیث بھی پھریاد آگئیں۔ لوٹ کے ویا۔ اللہ کی شان قرآن مجید بھی پھریادہ وگیا، احادیث بھی بھریاد آگئیں۔ لوٹ کے عطافر مائی۔

شبلی میلید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت! آپ پر بیامتحان آیا کیسے؟ تو یکھیں ، میرے دل جی بید خیال بیٹے کہا: جب ہیں بستی ہے گزر رہا تھا توصلیبیں دیکھیں ، میرے دل جی بید خیال آیا: کتنے کم عشل لوگ ہیں ، اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بناتے ہیں۔ اس بات پر پکڑ ہو گئی کہ میرے بندے اگر تو ایمان پر ہے تو یہ تیری عشل کا کمال ہے یا میرے فشل کا کمال ہے؟ اللہ نے میرے ول پہ گرو ڈال دی ، دیکھ تیری عشل بھے کہاں پہنچاتی کمال ہے؟ اللہ نے میرے ول پہ گرو ڈال دی ، دیکھ تیری عشل بھے کہاں پہنچاتی ہے۔ میری عشل نے مجھے سوروں کو جرانے پدلگا دیا۔ پھر میں رویا تو اللہ کورتم آئمیا، اس میرے بندے! کھے لوٹا دیتا ہوں۔ اب سوچھے کدائتی معمول کی بات کہ عیسا کیوں اے میرے کر بیسی کود کھے کرول میں بیرخیال آگیا کہ یہ کتے ہوتو ف لوگ ہیں کہ خدا کے ساتھ کی

کوشریک تھبراتے ہیں،اللہ نے فرمایا: تم اسے عقل کا کرشہ مت سمجھو،تم اگرایمان پر ہوتو میتہارا کمال نہیں، بیتو میرا کمال ہے۔

#### الله کی شان بے نیازی سے ڈریں:

تواب سوچنے كه جب اتن حيونى حيونى بات ياجى بكر آسكتى ہے تو كارم كس کھیت کی گاجرمولی ہیں؟ بھی! جارے تو استے بوے بوے گناہ ہیں ،اللہ اکبر! لہذا ہمارے او پر جوخوف ہے وہ اللہ رب العزت کی اس شان کی وجہ سے کہ کہیں ہم براللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب ندآ جائے۔ چنا نچے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجه ہوں اور رحمت کا جومضمون بیان کیا وہ اپنے داوں میں رکھیں۔اللہ تعالیٰ جہارے گناہوں کو معاف فر مادے اور آئندہ ہم گنا ہون سے بچیس کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت خطا کیں کیں۔اب ان کے اوپر ساری عربھی ردیے رہیں تو کافی خہیں ۔ اےتنے گناہ کیے بس پرورگاران گناہوں کومعاف فر مادے۔ رب کریم مہربان ہے ۔ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی شان بے نیازی ہے ڈرنا ضرور جا ہے۔ ہر دفت دل میں ڈرر ہنا جا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عیادت گزار بندہ کسی کو برانہیں سمجھ سکتا۔ کیا پیداللہ اسکو بدایت د. ب دے بھی کی تو بہ قبول کر ہے ، کیا پیۃ اس کو اللہ قبول کر نے اور ہمیں کسی غلطی پر رو فرمادے۔ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے:

﴿ وَ بَدَالَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَسْكُونُواْ يَحْتَسِبُوْنِ ﴾ (زمر:٣٤) اور قرآن مجيد كي ايك آيت ہے جس كو پڑھ ۔ كے بہت ڈراگٽا ہے، الله تعالٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ قَلِيمُنَا إِلَى مَا عَدِلُو مِنْ تَمَلِ وَجَعَلْنَاهُ مَبَاءً وَأَنْفُورًا ﴾ (فرقان ٢٣٠)

" ہم متوجہ وئے اوران کے کیے ہوئے مل کوریت کی ہانند بنا دیا" تو ہماری عماوتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ڈر ذہن میں رہے کہ جتنی بھی عمادت کریں اللہ رب العزت کی پکڑ پہتائیں کس بات پہو جائے۔ لہذا کبھی دل کے اندر احساس برتری شدآئے ،کسی کواپنے ہے کم نہ مجھیں ،کبھی بڑا بول نہ یولیں۔ اور اپنے لفس برنظر رہے ، یہ بدبخت کہیں ہمیں گناہ کا اراکاب ندکر وادے۔

اللدى شان رحمت سے قائدا شاليں:

بس الله تعالیٰ ہے اس کی رحمت کو ماتکیں ،رب کریم مہر بان ہے، دوفر ماتے ہیں میرے بندے! تواگر مجھے ہے رحمت طلب کرے گا

يَا عَبُدِى لَا تَقُنُطُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ بِالْعُذُرِ مُوْصُوفًا فَآنَا بِالْجُوْدِ مَعْرُرُكُ

اے میرے بندے! تو عدر کے ساتھ موصوف ہے، بیں جود و کرم کے ساتھ معروف ہوں۔

وَ إِنْ كُنْتَ ذَا خَطَايَا فَآنَا ذُوْ عَطَايَا

ا كرنو خطاؤل والا ہے تو میں عطاؤں والا ہوں ۔

لَإِنْ كُنْتَ ذُو جَفَاءٍ فَآنَا ذُو رَفَاءٍ

ا كرتو جفاوالا ہے تو میں وفاوالا ہوں۔

وَ إِنْ كُنْتَ ذَا اِسَاءَ قٍ فَانَنَا ذُوُ اِنَاءَ وَ

أكرتو برائى والابية وش برد بارى والابول

وَ إِنْ كُنْتَ ذَا غَفُلَةٍ وَ سَهُوَةٍ فَآنَا ذُوُ عَفُوٍ وَّ رَحْمَةٍ

الحرتو غفلت والااور مجولتے والا ہوں۔

وَ إِنْ كُنْتَ ذَا حَشْيَةٍ وَ إِنَّابَةٍ فَانَا ذُوْ قَبُولٍ وَ آجَابَةٍ اوراً كُرُوَ حَثِيت اودرجوع والاجتوش قِول كرنے والا بول -لَا تَفْنُطُ مِنْ دَحُمَةٍ مَنْ جَادَ بِالْمَغْفِرَةِ عَلَى السَّحَرَةِ وَجَعَلَهُمْ مِنَ الْبُورَةِ

اے بندے! میری رحمت سے مایوں ندہوتا ، جو تحریش مجھ سے مغفرت طلی کے ساتھ رجوع کرتا ہے جس اسے ( گنا ہوں سے ) بری کردیتا ہوں۔ مصرت سے بھر میں میں ایس میں میں میں میں میں جہ کے نظر اپنے گئی۔'

میں تو بہت کریم ہوں، میں تو وہ پروردگار ہوں میری رحمت کی نظرا ٹھ گئ میں نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان سے متصف کر دیا ، ان کا نام کیکوں کی کسٹ میں شامل فرمادیا۔

بھی اجب اللہ رب العزت استے کریم اور مہریان ہیں تو ہمیں اس کی رحمت امید رکھتی چاہیے اور آسید کے اللہ سے ڈرنا جاہے اور آسیدہ زیرگئی جاہد کرنا جاہے اور آسیدہ زیرگئی کے لیے اللہ سے بیر جرکرنا جاہے کہ ہم گنا ہوں سے بچیں سے ، نیکوکاری ہیں زیرگئی کے اللہ سے بیر جرکرنا جاہے کہ ہم گنا ہوں سے بچیں سے ، نیکوکاری ہیں زیرگئی کر اریں سے رب کریم ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمادے ۔ اپنی طرف سے تو کوشش کریں نا اہم اپنی طرف سے اچھائی کریں ، آسے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں ۔ اللہ اکبر کہنے والے جی ۔ اللہ اکبر کہنے والے کی ایک گئی :

رشت وا دریا البی تے ہر دم وگدا تیرا تے ہے اک قطرہ مل جائے مینوں، کم بن جادے میرا تے ہر کوئی آ کھے تیرا تیرا ، تے میں دی آ کھال تیرا تیرا کجھ شمیں جانا مولا ، ہے تو کہہ دیں میرا ہرکوئی کہتا ہے میں اللہ کا ہول، میں اللہ کا ہول عمرگز دیگا ہے THE DESCRIPTION OF THE DESCRIPTI

كتے كہتے كہم الله كے إلى السالله ايك مرحدتو آب بھى كهدد يجي كم تم مير سے ہو۔ صرف ایک مرتبه .... الله اایک مرتبه .... دب کریم اایک مرتبه فرماد بیجی کریم میرے ہو۔اے اللہ! بیآ ب کے ان بندوں کا مجمع ہے جو مدارس میں ، مساجد میں زیر کی مخزارنے والے ہیں، میرےمولا اچٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کران کے مختوں ، فخنوں یہ نشان پڑھے، آگرآپ کی طرف سے بخشش کا معاملہ نہ ہوا تو پھرہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا۔ان کے بھی گھٹوں مخنوں پینشان پڑتے ہیں ، مارے بھی پڑ گئے۔ ا الله! الركوني كسي مندر الله لكرجنم من جائد، اس يرتو كوني حرست نيس، حسرت تواس پر ہے جس نے مدرہے ہیں زعد گی گزاری ،مبید میں زعد گی گزاری اور مچرآب کے ہاں قولیت نہ ہوئی اورآپ نے مجدے تکال کے اس کو چہنم میں ڈال دیار برے مولا اہم آج آپ کے کھر میں جمع ہیں ،ہم آپ کومنا کرافعنا جا ہے ہیں ، آپ کے محرے خالی نہیں جانا جائے۔ بیرے کریم آ قا اگر افقیار میں ہوتا ساری زندگی مجدے ش مرڈال کے بڑے رہنے ،اس وقت اٹھاتے جب یقین ہوتا آپ رامنی ہو گئے۔ہم کمزور ہیں ،اللہ! جاری ای محنت کو قبول کو لیکیے اور جاری تو یہ کو قبول كر ليجي اورالله ويحيل سب كنابول كومعاف كركة تنده فيكوكاري ، يربيز كاري كي زندگی مطافرمادیجے۔

وَ الْحِرُومُولَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

epopop





# ه میداندی به میداندی ب

الْحَمْدُ لِلهِ وَكُفَى وَسَلاَمْ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ امَّا يَعْدُ: قَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ ( بَسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَّهُ دِينَهُمْ سُبِلْنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْمِينِينَ ﴾ (المنجوب: ١٩)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ عَلَيْ عَلَى سَهِّدِيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### دونعتول كأورثه:

نی علیفاؤنا اسے دونعتیں امت جی منتقل ہوئیں ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نہوی اور دوسری کو کہتے ہیں، کیفیات نہوی ۔ جونی علیفلؤنا اسے سکھایا، بتایا ، سجھایا، اس کو تعلیمات نہوی کہتے ہیں، کیفیات نہوی ۔ جونی علیفلؤنا اسکو کی سکھایا، بتایا ، سجھایا، اس کو تعلیمات نہوی کہتے ہیں ۔ اور نبی علیفلؤنا اسکو کلب مبارک ہیں تو کل ، شلیم ، رضا والی جونعتیں تھیں یہ کیفیات نہوی ہیں اور یہ بھی امت کونتقل ہو کی ۔ صحابہ جن گوئی تعلیمات نہوی اور کیفیات نہوی دونوں کے جامع تھے لیکن وقت کے ساتھ امت میں جب یہ نعتیں آگے چلیں تو تفصیلات بڑھیں اور پھولوگ تعلیمات نبوی کے وارث بن گئے اور پھولوگ تعلیمات نبوی کے وارث بندان کو علیمات نبوی کے وارث بندان کو مشارکے کہا گیا۔ چنا نچے جن جنہوں علیما نیا ور جہاں کیفیات نبوی سکھائی پر تعلیمات نبوی کی تعلیم ہوتی ہے ان کو مدارس کہتے ہیں اور جہاں کیفیات نبوی سکھائی

ALV SECTION OF THE SE

جاتی ہیں ان کوخا فقا ہیں کہا جاتا ہے۔ -

ابنداء میں یہ دونوں لعتیں اکھی ہوتی تغییں ، ان کے حاملین مرج البحرین ہوتے ۔
عضیکن اب یغتیں الگ الگ ہوگئیں۔ اس کی مثال ہوں جمجیں کہ ابتدا میں ایک ہی

ڈاکٹر ہوتا تھا ، ہر مرض کا علاج وہی کرتا تھا۔ جب تضیلات بڑھ کئیں تو سوشلا کریشن ہوگئی، جلدی امراض کا ڈاکٹر الگ ہوگیا ، امراض چٹم کا ڈاکٹر الگ ہوگیا اور آرتھو پیڈک کا سرجن الگ ہوگیا۔ تو است کے اندراس وقت سے بید دونوں نعتیں ہیل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی ۔ تعلیمات نبوی مدارس کے ذریعے سے پھیل رہی رہی ہیں اور کیفیات نبوی مشارم کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں اور کیفیات نبوی مشارم کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں اور کیفیات نبوی مشارم کے ذریعے سے پھیل رہی

#### صحابه رُوَالْفَرُمُ كُوا بني باطني كيفيات كااحساس:

ن المنظلة ال

<u></u>

- 42 Jr - CHESCHOOL (189) CHESCHOOL - 42 CHESCHOOL

بہتو کسی کسی وقت ہوتی ہے۔

علمی نکتہ: اب یماں ایک نمتہ جھنے والا ہے علمی نکتہ ہے کہ کیا تبی ملائل الم کی محفل ميں ان کی کیفیت بڑھ جاتی تھی؟ اور گھروں میں کیفیت گھٹ جاتی تھی؟ نہیں ،ا بمان وبى تعامر كلس اورغير مجلس مين فرق بول محسوس موتا تعابيسي مندرك اندراك في تجربه كيا بوكا كدجب جائد كاعتبار سي مهينه كايبلا دوسرا دن بوتاب توسمندر بهت خاموش موتاب اورجب چوده، پندره كادن آتا بي تو بائى تائيز (جزر) موتاب، يانى بہت الحیل رہا ہوتا ہے۔اسکی کیا وجہ؟ سمندر کا یانی تو اتنا بی ہے جو پہلے تھا۔ دراصل بہلی تاریخ کوجا ندسا منے بیس ہوتا تو اس جو Gravitajonal Force کشش تقل ہے وہ ندہونے کی وجہ سے تھیا و تریس ہوتاء لبذا کامن ٹائیڈ (مد) ہوتا ہے اور جب چودہ ، پندرہ کو جا تد محر بور موتا ہے تو اس کی کشش تقل کی وجہ سے بیس فٹ تک کی لہریں اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہو بہویبی مثال ہے کہ جب محابہ شائلتا کے سامنے اللہ كے حبيب كاليكم عرب كے جائد موجود موتے تھے، اس وقت ان كے ول كى مقناطیسیت محابہ کے ول کے اندرا بمان کومطلاطم کر دیا کرتی تھی اور جب وہاں سے وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے تو اس وقت کیفیت ذرا نارل ہو جاتی تھی۔فرق نہیں تفاراس والتع سے بدید چلا کرمحابہ ہرونت اینے قلب کی کیفیت پرنظرر کھا کرتے 7

نی علیہ اللہ ایک ایک سحانی حارثہ سے یو چھا:
 کیف اَصْبَعْت یا حَادِ فَه "اے حارثہ! تم نے کیے من کی؟"

انہوں نے کہا:

اَصْبَعْتُ مُوْمِنًا حَقًا "مس نے پکامؤمن ہونے کی حالت میں میج کی" نجی عَلِیْ اَلْمِیْ اِنْ اِسْرِی اِن اِسْرِیز کی علامت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی علامت کیا



ے؟

انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے نی! میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں اللہ دب العزت کے سامنے ہوں ، میزان قائم ہے ، یکھ لوگ جنت میں جارہے ہیں ۔ جارہے ہیں ، یکھ لوگ جہتم میں جارہے ہیں ۔ نی عائیہ آئے نے فرمایا: او نے بات کو مجھ لیا اس پر بیکار ہنا۔

تو معلوم ہوا صحابہ و المنظر اسے قلب کی کیفیت کے بارے میں بہت الکر مندر جے

ای ابوهریره دانین فرات بیل که یم نے بی علیت فیا ان الله است کرتا ہوں۔ اورا یک حاصل کے۔ ایک علم وہ ہے جو ہیں تم میں تقسیم کرتا ہوں ، روایت کرتا ہوں۔ اورا یک علم وہ ہے جو ہیں آگر بیان کروں تو گلے پہ چھری مجر جائے۔ تو صحابہ شائی آئے نے پوچھا کہ وہ کون ساعلم ہے ؟ تو کینے گئے: جو ظاہر شریعت کے احکام ہیں وہ میں تہارے اندر بتا تا ہوں اور جواللہ کی معرفت کاعلم ہے وہ میں ہرا یک کے سامنے ہیں کہ سکتا۔ اندر بتا تا ہوں اور جواللہ کی معرفت کاعلم ہے وہ میں ہرا یک کے سامنے ہیں کہ سکتا۔ حسب جب سید نا عمر طائین کی و فات ہوئی تو ان کو جب وفن کیا گیا تو عبداللہ ابن عمر طائین نے فرمایا کہ افسوس ویں میں سے تو جھے علم آئ وفن ہوگیا۔ تو صحابہ رفتائین نے جیرا کا طہار کیا کہ عبداللہ ابن سے حیران مراوجیش و نقاس کاعلم نہیں ، میری مراوعلم بااللہ کی ہے ، عمر طائفت کے سینے کے میری مراوعلم بااللہ کی ہے ، عمر طائفت کے سینے کے میری عمرفت کا جو کہ ساتھ اللہ کی معرفت کا جو کہ ساتھ اللہ کی معرفت کا جو کہ عبداللہ کی معرفت کا جو کہ عمر طائفتوں نے نی غینلوں ہے یا یا اور یہی بھرآ کے چلا۔

#### نبوت اورولايت:

اب ایک اور بات که ہر نبی ، نبی بھی ہوتے ہیں اور دلی بھی ہوتے ہیں ۔ نبوت

وہی چیز ہے۔ وہی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی عطامے کہ جس کو چاہا انہوں نے عطا کردیا۔ اور یہ جو الابت ہے یہ کہی چیز ہے، A chievable ہے۔ کوئی بھی بندہ شیت کر لے کہ ہیں نے اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ نیکی کرے ، تقویٰ اختیا کرے ، اللہ کی عبادت کرے اس کو دلا بہت کا قور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی مثال ایسے بی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یہ نیت کرلے کہ ہیں ہارشل آ رہ سیکھتا ہوں اور اس کے لیے وہ واقعی جیسے کوئی بندہ یہ نیت کرلے کہ ہیں ہارشل آ رہ سیکھتا ہوں اور اس کے لیے وہ واقعی کلب میں جاتا ہر وہ کر دے ، انھی غذا کھائے ، تو چندون کے بعدوہ مارشل آ رہ کا ہر بن جائے گا ، اس طرح ولا بہت ہمی کہی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیت کر ایس کے اللہ کا ولی بندہ نیت کر ایست بھی کہی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیت کر ایست کی کہی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیت کر ایست کی کہی ہے۔ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ویل بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ویل بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ویل بن سکتا ہے ۔ تو بندہ بندہ اللہ کا ویل بن سکتا ہے ۔

ہرنی ، نی بھی تھاور دلی بھی تھے۔ نی اس لیے تھے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا قرمائی اور ولی اس لیے تھے کہ ان کو بھی اللہ سے محبت تھی۔ جیسے نی طالا آتھا آباللہ کے محب بھی تھاور اللہ کے محبوب بھی تھے۔ تو محبوب تو نبوت کی وجہ سے ہے اور آپ کے دل میں جو اپنے مالک و خالق کی محبت تھی جس کی وجہ سے ساری ساری رات عبادت کرتے تھے تو وہ ایک ولایت کا درجہ بھی تھا۔

كمالات بنبوت اوركمالاً ت ولايت:

دونتم کے کمالات ہوئے ہیں ایک کو کہتے ہیں کمالات نبوت اور دوسرے کو کہتے ہیں کمالات ولایت ۔اور میدونوں کمالات امت کے اندرآ مے پیلے۔

كمالات ولايت حضرت على طالفيُّهُ في زياده حاصل كيه:

حمرا کید تھتے کی بات میرہ کر کمالات ولایت سب سے زیادہ نبی مَلِطَّ الْمُلْمِی سے

صفرت على المنظمة في حاصل كيداس ليد في عَلِيْلَا فَيْهَا الْهِ الْمُ عَلِيلًا فِي الْمُعَلِيدُ اللهِ اللهِ «أَنَّا مَدِينَةُ الْمُعِلْمِ وَعَلِيلٌ بَابُهَا» "" مين علم كاشهر جول على اس كا دروازه ب

تو یہ کمالات ولایت تھے جوعلی ٹالٹڑ کو ملے اور ان کے ذریعے سے یہ کمالات پھر آ مکے امت بیں تھیلے۔ چنا نچہ روحانیت کے چارسلسلے ہیں ان میں سے نین سلسلے حضرت علی ٹالٹڑ سے جا کر ملتے ہیں ، پھران سکے ذریعے سے نبی قابیکا تک پہنچتے ہیں۔

كمالات نبوت حضرت صديقِ اكبر والثين في زياده حاصل كيه:

کمالاً متنا نبوت می عنظانظاتا ہے سب سے زیادہ صدیق اکبر رفاتھ نے حاصل کیے ۔ تو قرآن بھی جنٹی صدیق اکبر طائلا کے اندرتھی صحابہ ٹھیکٹٹا میں سے سمی اور کے اندرالی میں تھی ۔ مثال کے طور پر:

جب سورۃ نصری آئیں اتریں ، سب محابہ ہی گھڑا خوش ہورہے ہیں کہ یہ فق کی خوش ہورہے ہیں کہ یہ فق کی خوش ہورہے ہیں کہ یہ فق کی خوشخری آئی اور صدیق اکبر دلائٹو رورہے ہیں ۔ پوچھا: ابو بحرارو کیوں رہے ہیں ؟ فرمانے گئے کہ انہیہ وکسی مقصد کے لیے بیسے جاتے ہیں ، جب مقصد پورا ہوجا تا ہے تو انتدان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان آئنوں سے فق اور نصرت کی خوشخری مل رہی ہے ، جھے ان آئیوں ہیں اللہ کے محبوب می فیٹر سے جدائی کی جھک نظر آ رہی ہے۔

#### 

و Situatione (صورتحال) کو پوری طرح نہ مجھ سکے، اس دفت صدیق اکبر جائٹنے تصحیح نہوں نے سب کواکٹھا کر کے کہا:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُنُ ﴾

صحابہ بڑنگڑ کہتے ہیں کہ ابو بمرصد ایق بڑھٹؤ نے جب بیا بیتیں تلاوت کیں ،ہمیں بول محسوں ہور ہاتھا جیسے بیاآئ قرآن میں اتر رہی ہیں ۔ تو کمالات نبوت سب سے زیاد وصد ایق اکبر دلی ٹلز نے حاصل کیے۔

#### سلسلەنقىثىندىيەكلاغاز:

ایک نتشند بیسسلہ وہ سلسلہ ہے جوسیدنا صدیق اکبر مِنْ نُواکے واسطے سے
نی عَلَیْظُانُونِکا سے جا کرملتا ہے۔ چنانچہ جوسلسلے اس وقت پوری امت کے اندر بین ان
میں باتی سراسل کے اندر کماڑت ولایت غالب بین کیوں کہ وہ حضرت علی مُنْ نَیْنِیْ سے
چلتے بین اور سنسلہ عالیہ نششیند ہے اندر کمالات نبوت غالب بین کیونکہ وہ حضرت
صدیق اکبر مُنْ مُنْدُ ہے آگے چان ہے۔

سيدناصديق طالليه اورمعيتِ كبراي:

یہ کمالات نبوت صدیق اکبر بینٹیؤ نے کیسے حاصل کیے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رڈائٹیؤ کو ٹی علیہ انٹیا است معیت کبری کا مقام حاصل تھا۔ انٹدر ب العزت نے قرآن مجید میں فرہ ویا ان ووک بارے میں جن کا تیسر اللہ ہے۔ وہما طکیک مِاکٹیٹی اِنَّ اللَّهُ فَالْنَهْمِد ہے۔

توصد مِنِّ اکبر طِلْقِیْ کونی مَنْ اللَّهُ اَنْ فِیْ اللَّهُ مَعَدَا ﴾ ﴿ لَا تَعْوَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعَدَا ﴾ "مت مُمنِّين موسِّي الله هار سے ساتھ ہے'' 3C 22 024 08

توصدین اکبر داشن کومعیت کیری کامقام حاصل ب،یدایک خصوصیت به جواللہ نے ان کوعطافر مائی ۔ چنانچہ نی علیہ المجان کی مبارک زندگی میں اور سیدن صدیق اکبر داشتی کی مبارک زندگی میں اور سیدن صدیق اکبر داشتی کی مبارک زندگی میں اتنی مشاببت ہے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی من تو شدم تو جا کس تا کس تا کوئیر بعد ازیں من دیگرم تو ویکری یعد ازیں من دیگرم تو ویکری یعلی تفاصد بتی اکبر دانش کا ۔

سیدناصد لی و و النینه کی نبی علیه او الله است کمال مشابهت چند چهو نے چھوٹے نکات جو سمجھ میں آنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنے ہیں کہ دل کو سکون اور تسلی ہو کہ صدیق اکبر و ڈاٹھ کو نبی علیہ الجامات سے معیت کا مقام کیسے حاصل تھا؟

كَلَّا إِنَّكَ لَتَصِلُ الْرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومِ، وَ تُقُرىءُ الظَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'' ہر گزنہیں، آپ صلار حی کرنے والے ہیں ،لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کے پاس پچھے نہ ہو اس کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور آپ اچھی باتوں میں لوگوں کی پشت پناہی کرنے والے ہیں'' یعتی خد سیجة الکبری و الکی الله الله آپ کو صفات کا تذکره کیا که چونک آپ کی اندر به صفات بین البندالله آپ کو ضائع نمیس ہونے دیں گے۔ بینی ان کو کے اندر به صفات بین البندالله آپ کو ضائع نمیس ہونے دیں گے۔ بینی ان کو کے اندر به صفات کی جہے الله تعالی که آپ کی ان صفات کی جہے الله تعالی آپ کو ضائع نمیس ہونے دیں ۔ گے۔ اب دیسے بید Commenise (کلمات) زوجہ آپ کو ضائع نمیس ہونے دیں ۔ گے۔ اب دیسے بید ایک وقت آیا کہ جب ابو بکر صدیق دے رمی بین نمی علیفا کے بارے نین ۔ بھر ایک وقت آیا کہ جب ابو بکر صدیق مطافعات کی اجازت کی ساتھ ابو بکر دو نمین کی وان کوجٹ کی طرف بجرت کی اجازت کی مطافعات کی اجازت کے ساتھ ابو بکر دو نمین جب جانے گے تو مکہ کر مسکی باؤ نئر رمی کے اوپران کو ایک قریش مکہ کار کمیں ملاجس کا نام ابن الد غذہ تھا۔ اس نے باؤ نئر رمی کے اوپران کو ایک قریش مکہ کار کمیں بایدوں و تین زیاد تی کرتے ہیں بطلم کرتے ہیں تو میں حبشہ کی طرف جاریا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابو کر اتم ہر گر نہیں کرتے ہیں تو میں حبشہ کی طرف جاریا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابو کر اتم ہر گر نہیں

إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تُقْرِىءُ الطَّيْفَ وَ تُعِيْنُ خَلَى نَوَانِبِ الْحَقِّ

جا سکتے ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک کا فر کے Comments ( الفاظ ) ہے

ä

جوسفات نبی علیطانیتا کی خدم الکیری فیطان نے بیان کی تھیں ہو بہو دی صفات ابو بکر ڈٹیٹنڈ کی ایک کا فرنے بیان کی تھیں ۔ اتنی شخصیت میں ایک دوسرے کے ساتھ مشایبت تھی۔

ا وحدیث مباد کدمیں نبی علیہ اللہ است صدیق اکبر طافیا کے بارے میں فرمایا:

((أَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمْتِيْ أَبُو بَكُرٍ))

میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں۔

ايك اورجديث مين فرمايا:

أَدْ أَفُ أُمَّتِي أَبُوْ بَكُورِ (سبسة زياده ميري امت پشفيق الويكرين)

می علیفالمیلام نے ابو بکر صدیق طافیئ کی رصت ادر شفقت کی گوانی وی - ادھر محبوب ٹافیڈ کم کو بیسعادت کمی کدانلدان کی رحت کی گوانی وے رہے ہیں ،ادھرصدیق

اكبرر النفية كوييسعادت لمي كدانله كحبيب والفية كوائل وسرب إن-

ى .....تى عَيْنَهُ اللَّهُ مَا مِن كَمِعالَ لِي مِن بهت غيور تقير آپ نے ارشادفر مايا: ((أَنَّا أَغْيَرُ وَكُلِد آدَمَ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْيُ »

''میں اولا وآ دم میں سب ہے زیادہ غیور ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ مجھ ہے بھی زیادہ غیور ہے''

اوراین سعد والنَّهُ کی روایت ہے فرماتے ہیں:

اوراہی معدری نو سروریں ہے رہ سے یہ گان اَغْیَرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِیَّهَا اَبُوْ بَکْرِ ''اس امت میں نی کے بعدسب سے زیادہ ایمانی غیرت البو کمرصدیق میں

ے"

الله ك حبيب كوانله نے شعر كاعلم نہيں دیا۔ قرآن پاك میں فرمایا:
 ﴿ وَ مَا عَلَمْهُ أَهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِى لَهُ ﴾ (يستَ ١٩٢)

''اے میرے حبیب! ہم نے آپ کوشعر کاعلم نہیں دیا اور یہ آپ کے شایات شان بھی نبیں ہے''

ہوں کا گانا ہے۔ آپ کی شان بہت بلند ہے۔اور یہی بات سدایہ ایک طابقہا کا میں اسام

دفعہ ۔ ''عصدیقہ رانٹھا کے سامنے ایک شعرکوٹ کرنا جاجے تھے تو اس کونٹر

پڑھنائیں آتا تھا۔ تو ابن عسا کر کی روایت ہے کہ عاکشہ ڈٹٹٹٹا فرماتی ہیں: ''ابو بکر ڈٹٹٹٹ نے ندجا ہلیت کے زمانے میں بھی شعر کہاندا سلام لانے کے بعد سمبھی شعر کہا''

جوخوبی اللہ نے اپنے حبیب ٹاٹیکی کومطافر مائی تھی لگتاہے کہ ہو یہواس کو صدیق اکبر طاقت کے اندر کانی کر دیا ممیا تھا۔

عدیث پاک میں آتا ہے کہ بی طفی الجا آنے پوری زندگی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگا۔ صدیق پاک میں آتا ہے کہ بی طفی الجا آتا ہے ، عائشہ فائی الفراق میں کہ اسلام میں یا جاہلیت کے زمانہ میں ابو برصد بی فائی قطعی طور پر شراب سے نفرت کرتے ہے ، پوری زندگی شراب کو ہاتھ بی نیس لگایا۔ تو ہم مثا بہت عطافر مائی۔

نی علیالیا کواشرتعالی ارشادفرات میں:

﴿ وَ لِيَابَكَ لَعَلِيهِ ٥ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرُه ﴾ "اليِن كَيْرُول كوياك ركيها ورهْ باكى سے دورر بي" لوني عَلِيَّافِيَّامًا كَاندر صِفالَ اور طهارت بهت زياده تَني -

ای طرح مدیق اکبر ملائٹ کی بات دیکھیے کہ جب جرت کے لیے نی طائٹ کا اللہ کے کے ساتھ جارہ سے تھے تو مدیند منورہ فیٹھے سے پہلے ایک جگدالیں تھی جہاں اللہ کے حبیب طائٹ کا کو بہت زیادہ بھوک اور بیاس کی ہوئی تھی۔ تو صدیق اکبر دائٹ کو کس کے بال سے اور کہا کہ بی کمری کا دودھ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ برگی تو بوڑھی ہے دود دسمند رہی اللہ بات ہے، رودھ تکا لئے کی مندین الگ بات ہے، رودھ تکا لئے کی اجازت دے دی ۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر دائٹ نے کی اجازت دے وی ۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر دائٹ نے کہا کہ رہی کے اجازت دے دی ۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق المبر دائٹ نے کہا کہ رہی اور کے اور کی اور کی اور کی اور کے ایک کی اور کی اور کی کے ایک کی اور کی کی اور کی کے کہا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دی

نفاست اللہ نے وو بعت فرمائی تھی۔ بھر جب انہوں نے دودھ نکالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دودھ کا جگ یا برتن لے کر نجی ڈاٹٹیڈ کے پاس آنے گئے تو کپڑے کے ساتھ دودھ کے برتن کوڈھانپ لیا کہ مٹی کا کوئی ذرہ دودھ کے اندر نہ جاسکے ۔ تو جو پاکیزگی اور طہارت اللہ نے نبی عائیلا کو عطا فرمائی ، ہوبہو وہی چیز اللہ نے صدیق اکبر ڈاٹٹی کوعطا فرمائی تھی۔

پھردین کی خاطر قربانیاں دینے میں بھی مشابہت نے میں الفظاما ایک مرحبہ حرم میں سے تو عقبہ بن الجی معط نامی ایک کا فرآیا اور اس نے آکرنی علیہ المجامئی کے مبارک گلے میں بھندا وال کر کھینچنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے صدیق اکبر رہی تھی نے آکرنی ملک کواس سے بھایا۔

مشابہت دیکھیے کہ ایک ایبا موقع تھا کہ انہی قریش مکہنے ابو بکر صدیق واللؤ کو پہنا شروع کیا اور وہ ان کے درمیان کھنس گئے۔ پھر پچھا ایمان والوں کو پہنہ چلا تو انہوں نے صدیق اکبر واللئ کو ان سے چھڑ ایا۔ جو بات ادھر پیش آئی وہی بات ادھر پیش آئی۔ اوھر پیش آئی۔ ادھر پیش آئی۔ ادھر پیش آئی۔

- ایک اور مشاہبت دیکھے کہ بی عقط اللہ کی دعاہے سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹٹر جیسے لوگ ایک ایک ایک ہے۔
   لوگ ایمان لے کر آئے اور سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹٹ کی تر غیب سے سید الشہد احمد و ڈٹاٹٹ ایمان لے آئے۔

ارادی ہے۔

اور یکی معاملہ صدیق اکبر طالفتا کے ساتھ پیش آیا کہ جب ان کا زمانہ خلافت تھا تو اس وقت عمر طالفتا ان کے پاس مکئے اور ان کو جا کر کہا کہ یہ جو مانعین زکوۃ میں آپ تھوڑا ان کے ساتھ زمی کرلیس ، یہ تو پھر بھی اپنے میں جب کہ اس وقت ہمیں تو باہرے کا فروں کی طرف ہے دباؤ ہے ۔ تو جب انہوں نے بیر کہا تو صدیق اکبر طالفتا نے جواب ویا:

آجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ خَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ

''عمرا تو جاہلیت کے زمانے میں اُتنا بہا در تھا اور اسلام میں آگر تو اتنا کمزور ہو حمیا''

اور فرمایا:

اَ يُنْقَصُّ وَ أَنَّا حَيُّ

بركيم مكن ب كدوين كا تدركى كروى جائ اورا او بكر زنده رئب

كيامشابهت اللهف عطافرماني!

پھردیکھیے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِلْمُعُمَا فِي الْغَارِ ﴾ '' دويس سے دوسرا'' اور نبی عَلِيْ الْحَيَّامُ نے صدیق اکبر ڈیائیئز کے بارے میں فرمایا:

(﴿ يَا أَبَا بَكُو مَا ظُنُّكَ مِا ثُنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا)) (منفلُّ عليه)

نى اليون كواللدرب العزت في قرآن مجيد من فرمايا:

﴿ وَلاَ تَعْزُدُنْ عَلَيْهِمْ ﴾ " آپ غزوه نه مول'

تو نبی کوئس نے قربا یا؟ اللہ تعالیٰ نے فربایا۔ادر نبی طائیے اے ہو بہو یہی لفظ ابو . . . . . .

تكر والثلث كوفر مايا:

﴿ لَا تَحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَلَاً ﴾ (الوب: ٣٠) \*\* آبِ عُم زوه ندبول الشهمار ـــــما تجدَّبٍ

مشابعت ویکھیے کیسی ہے؟

نى كَانْتُكُ الويكارة عنه يارسول الله كَانْيُكُ إن ورصديق اكبر طَالِقَة كالجمي مَا مَنِيس يكارت تحد مديد شنآتا بكرجب وه طليفه بنة تولوك كمت عن ياضليفة رسول الله، لیتی اللہ کا نام ان کوہمی بکار نے شرآتا تھا اوراللہ کا نام ان کوہمی بکا رہے شرآتا تھا۔ ۞ پھر جب جرت کے لیے علے تو کا فروں نے نبی مَانِطَانِیّامُ کو دُحویۃ نے کیے ا یک سوادنوں کا انعام مقرر کیا اور کتا یوں میں لکھا ہے کہ کا فروں نے صدیق ا کبر طاقتُ کوڈ حومڈ نے کے لیے بھی ایک سوادنٹوں کا انعام مقرر کیا۔مشابہت دیکھیے ۔ ⊙ بدر کے قیدی جو گرفتار ہوئے تنے ۔ان کے معالمے ٹی عمر مُکٹٹو کی تجویز اور تھی ، الوبكر والثير كاعر جونك رحمت تحى انهول نے كما: الله كے حبيب الثيرة أان سے فدريه لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے تو اللہ کے حبیب ٹاٹیٹیٹرنے فرمایا کہ میری بھی رائے ہی ہے،اس پر نبی قایش نے عل فرمایا،سوچ بھی بالک ایک جیسی تھی۔ ملح مدیدید کا ندر عمر طافعة بزے جلال میں آمنے ،اے اللہ کے صبیب الفیقائیم کیاا ہے کمزور ہیں کہ اتنا پست ہوکر ہم صلح کررہے ہیں؟ ان کو بیمحسوں مور ہاتھا کہ تھئ! ہم جھیاروں کے ساتھ آئے ہیں تو مکہ کے میے جو چندلوگ ہیں تو ان سے نمٹ لِيعَ جِينِ يَكُرِ نِي عَلِيمُا لِيَّالُمُ أَنِي عِرضِكُ حديد بِيرِفرما في ظاهر اديكيف مِن لگ ريا تها كهاس میں مسلمان جیسے کزور ہیں ۔مٹا ایک شرط تھی کدا گر کوئی مسلمان کا فروں کے ساتھ جا کر ملے گا واپس ٹیس لوٹا کیں ہے ،کوئی کا قرمسلما توں کے پاس آئے گا اے واپس لوٹا تا بڑے گا۔ تو Afidavit (رستاویز) کوریکھنے میں تو بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں

SC 22 DESCRIPTION OF THE DESCRIP

نے دب کرمنلم کی۔ ای لیے عمر طافقہ پوچھے تھے کہ کیوں ہم اتنا دب کرمنلم کررہے اچی ؟ روایت میں آیا ہے کہ عمر طافقہ صدیق اکبر طاققہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر! ہم اتنا دب کرمنلم کیوں کررہے جیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تہمیں پتا ہے کہ وہ کون جیں؟ جی وہ اللہ کے رسول ہیں ۔ فر بایا کہ تہمیں پتا ہے کہ وہ وہ بی کرتے ہیں جواللہ کا تھم ہوتا ہے۔ جی وہی ہوتا ہے۔ تو فر بانے گئے: اللہ کے حبیب کا اُنڈیڈ نے جو کیا ابو بکر کی بھی رائے اس کے مطابق ہے۔ بید مشاہبت ہے۔

- نی علیہ اللہ ایک ایک جگہ تھی جس کو باغ فدک کہا جاتا تھا۔ نی علیہ اللہ اس کی آب اس کی آب کی علیہ اللہ اس کی آب کی بنو ہاشم کے او پرخرج کرتے تھے۔ اس کے خاندا نوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ جب نی علیہ اس باغ کی آبد آن کا تھے۔ جب نی علیہ اس باغ کی آبد آن کا استعمال ہو بہووی کیا جیسے نی مُلَّمَیْنِ کرتے رہے ایک جیسا عمل رہا۔
- بوتشیف طائف کے لوگ تھے۔ وہ آئے نبی طبطان ان اسے آگر کہا: ہم مسلمان ہوتا چاہتے ہیں اگر نماز کی جھوٹ دے ہیں۔ تو نبی طبطان نے فرمایا: جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کوئی خبر نہیں۔ آپ نے ان کوا جازت نہیں دی۔

صدیق اکیر و النی جب فلیفہ ہے نوان کے پاس پھلوگ آئے کہ جی باتی سب
مانے کو تیار ہیں ہس زکو ہیں ہمیں اجازت ویں کہ یہ ہم بیت المال ہیں نہیں جمع
کروائیں سے ہم خود دیں گے۔ آپ نے ان کواس کی اجازت نہیں دی۔ عمل کی ہم
آئی بیکھیں کہ دونوں حضرات کے سامنے پچھلوگ دین کا ایک رکن معاف کروانا
جانج جھے۔ لیکن جوعمل اللہ کے صبیب النائی آئے۔ بو ثقیف سے کیا وہی عمل صدیق
اکیر ڈالٹی نے مانھین زکو سے ساتھ کیا۔

🗨 نبی مَلِیَّلْتِیَااً نِے نمزوہَ ذات السلاس میں عمروا بن عاص ڈلٹٹؤ کولٹکر کا امیر بنا کر

SCORRESPONDED

بھیجا اور جب صدیق اکبر وٹائٹو خلیفہ ہے تو ان کے زیانے میں ام<sub>یر</sub> لشکر عمرہ ابن عاص وٹائٹو ہی ہوا کرتے تھے۔ان کے بھی امیر نشکر دہی اور ان کے بھی امیر لشکر دہی۔ پھرصد بق اکبر وٹائٹو کا جمری میں امیر جج بن کر گئے اور نبی مایٹو کا جمری میں امی<sub>ر</sub> جج بن کرتشریف نے گئے۔مشابہت دیکھیے۔

- پھر نبی علینگافیا آگا کے واما دعشرہ میں سے متھے اور صدیق اکبر طافیۃ کے واما و حضرت زیر دلافیۃ وہ ہمی عشرہ میشرہ میں سے متھے۔
- اکبر رفاش کی بیر دیکھیے اسیدہ فاطمہ طافت کے گھر میں مالی انتہار سے ہمیشہ تکی رہی اور صدیق اکبر رفاش کی بیٹی حضرت اساء طافق کے گھر میں ہمیشہ مال تنگی رہی۔ واقعات آپ سنتے ہی ہیں کہ دہ اونٹوں کے لیے تعجور کی تشکیدں کو بیستی تعیس اور اٹھا کے چارہ لے کر جاتی متمیں ۔ تو جو نبی فائل تو آئی کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ، وہی صدیق اکبر طافت کی بیٹی کے معین معین میں ایس میں میں میں میں ہمیں ہے۔

مهاتھ معاملہ ر

- پھر دیکھیے! نبی علیہ المجانی اسے حضرت حسین المیں نے بند کی بیعت سے اٹکار فرمایا اور حضرت ایوبکر صدیتی جائی ہے ہوئی کے نواے عبداللہ ابن زبیر طالحی نے بند کی بیعت سے اٹکار فرمایا۔ جوادھر معاملہ ہور باہے وائی معاملہ ادھر ہور باہے۔
- نی میشانی کا اسے سیدنا حسین دی گین کوان کی شهادت سے پہلے شامیوں نے
  اپ نرینے میں لے نیا تھا۔ اور عبداللہ این زبیر دی گین کو بھی تجاج نے ان کی شہادت
  سے بہلے زینے میں لے لیا تھا۔
- سید ناحسین طافیؤ کے شہید ہونے سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار جو سے وہ پہلے شہید ہوئے ۔ اور عبداللہ ابن زہیر طافیؤ کے شہید ہوئے ۔ اور عبداللہ ابن زہیر طافیؤ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ پہلے ان کے عزیز شہید ہوئے اور بعد میں وہ خود شہید ہوئے۔
  - الله ك صبيب المين الله الله ف صاحب م الما:

#### ﴿ وَ مَا صَاحِبُكُم ۗ بِمَجْنُونِ ﴾

توصاحِبُكُم كالفظ الله في بي كالليام كي المحتران من استعال فرمايا.

حدیث پاک میں ہے کہ بی مالیکا نے صلاحیت کی کا لفظ ابو برصد بی دائلہ کے لیے استعمال کیا۔

- پھر دیکھیے ، محابہ ڈیکھٹے کی زندگیوں ٹیں ایک ایسی نماز بھی تھی کہاس نماز میں
  آدھی نماز کے امام اللہ کے حبیب کا تیکھ تھے اور بقید آدھی نماز کے امام حضرت صدیق
  اکبر ڈاٹٹؤ تھے۔مشاببت دیکھیے۔
  - پھراللہ کے صبیب ٹاٹھیٹم کو دین کے لیے مجنون کہا گیا، قرآن کی گوائی:
     ﴿ اِللّٰهِ اِللّٰهِ کُولُونَ إِلَّهُ لَمَجْنُونَ ﴾ (القلم: ۵۲)

اور صدیت پاک میں ہے کہ صدیق اکبر رہا تھ کو محی قریش مکدنے کہا تھا " کُفَالُوا طَدًا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً لَمَجُنُونْ"

جوان كوخطاب ملاوي خطاب صديق أكبر والثوث كوملا

پھرٹی عَلِیْلِلْهُمَا آئی جب طائف میں آشریف لے گئے تو واپسی پرمطعم بن عدی ایک
 کا فرسر دارتھا آپ مُلَّاثِیْمَ نے اس کی پناہ لی۔

اورصدیق اکبر ڈاٹنڈ جب ابتدایش ہجرت حبشہ کے لیے نکلے اور راہتے ہی ہے واپس آئے اور انہوں نے ابن الدغند کی بتاہ لی ، جو حالا، تد وہاں وہی حالات یہاں چیش آرہے ہیں۔

نی طَیْنَا اللّٰهِ اللهِ ا

﴿وَسَيْجِنْبِهَا الْأَتْتَلَى ﴾

جو آئق کا لفظ اللہ کے حبیب کے لیے استعال ہوا وہی آئق کا لفظ ان کے لیے استعال فرا وہی آئق کا لفظ ان کے لیے استعال فر مایا در الله فرمائے ہیں:﴿ نَ الْحُومَ مُحَدِّ عِنْدَ اللهِ اَتَعْلَمُو ﴾ (الحجرات:١٣) تو معلوم ہوا تفقوی ہیں داکرام ہیں: للہ کے صبیب الله کا کوجو تعت کی ، اللہ نے وہی تعت صدیق اکبر ٹالٹو کو کہی عطافر مائی۔

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِمُكَ رَبُّكِ فَتَرْضَى ﴾ (الضعیٰ: ۵)
 ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِمُكَ رَبُّكِ فَتَرْضَى ﴾ (الضعیٰ: ۵)
 '' (اے میرے حبیب!) اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں ہے''
 اللہ کی طرف سے رضا ملنے کی خوشیری ۔ اور صدیق اکبر نظامیٰ کے بارے پیر

الله تعالی فرماتے ہیں۔ ﴿وَکَسَوْتَ يَسَرُّ فَلْسَى﴾ "اوران کوراضی کردیا جائے گا''۔جو محبوب کے لیے بشارت وہی صدیق اکبر ملائٹ کے لیے بشارت۔

الشقال بى على السفرات بن

﴿ وَلَى إِنْ كُنتُم تَوْمِيونَ اللّٰهُ فَاتَبِعُونِي يُعْمِيبُكُم اللّٰهُ ﴾ ( آل عمران:٣١) ''اگرتم الله ہے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرواللہ تم سے محبت قرمائیں گے'' اوراللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے میں کہا ہے ایمان والو! اگرتم دین کے اوپر مستقل مزاجی ہے مل نہیں کرو گئے تو چھر

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِتَوْمِ يُبِعِبُهُمْ وَ يُحِبُونَهُ ﴾ (الماندة ۵۳) "الله تعالى جلدى ايك قوم كي كي كي جواس سے محبت كرے كى اور الله الن سے محبت كرے كا"

اورمغسرین کااس پرا جماع ہے کہاس آیت کے بیالفاظ۔صدیق اکبر ڈکھٹھ کے لٹکر کے لیے آئے۔اللہ نے دیکھوکیاان کوان کے ساتھ مشابہت عطافر مائی۔

- پھر دیکھیے! نی مائٹلٹٹٹ کی وفات مبارکہ جو ہوئی وہ ظاہر میں تو قدر آن تھی لیکن حقیقت میں ایک یہودی عورت نے کسی وفت زہر دیا تھا، آخری وفت میں اس کا اثر زیادہ ہو گیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر لوث آیا تھا۔ اور صدیتی ایک میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر لوث آیا تھا۔ اور صدیتی ایک میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر لوث آیا تھا۔ اور صدیتی ایک میں بنا کہ کسی نے ان کو زہر دے دیا تھا۔ تو جو سبب ادھر بنا۔
- پھر نبی گانٹی کی مرمبارک زیسٹے سال تھی اور صدیق اکبر ڈاٹٹی کی عمر مبارک بھی تریسٹے سال تھی۔
  - پھرنبی مَائِنَا فِیْنَا اَر یاض البعث کے اعدر مدفون ہوئے، چونکہ ارشاد فرما یا:
     مَا مَدُنَ فِی بَیْنِی وَ مِمْبَرِی رَوْضَةٌ مِّنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ

''میرےگھراورمبر کے درمیان جوجگہ ہے دہ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔''

حجرۂ عائشہیں ہی ملائیہ وفن ہوئے اور صدیق اکبر طابقیۂ بھی ای ریاض الجنہ میں وفن ہوئے۔امام ریانی حضرت مجد دانف ٹانی جیٹینی فر ، نے ہیں کہ حدیث پاک میں آیاہے نی ملائیہ نے قرمایا:

''الند تعالیٰ نے جس مٹی سے میرے جسم کو بنایا تھا وہ چکا گئ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے جسم کو بنایا اور فر مایا بھر تھوڑی می چکا گئی تھی بھر اللہ نے عمر کے جسم کو اس سے بنایا۔''

تو کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہوتی ہے ، وہیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایک حُکہ پراکٹھافر ماویا۔

ای کیے امام ریانی مجد دالف عانی میشد نے ابو بکر صدیق رائی تا ایک لفظ استعال کیا ہے امام ریانی مجد دالف عانی میشد ہے ایک لفظ استعال کیا ہے ہم خان رسول مو الفی تاریک مطلب؟ وہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے صبیب کا گھر گویا ڈیل سٹوری ہوگا او پر اللہ کے حبیب مؤلی تاریک ہیں گے اور یالک اس کے بینچ صدیق اکبر دلائش کو مکان ملے گا۔ اتنی مشا بہت تھی صدیق اکبر دلائش کو تھا میں اللہ کو تھا میں ہے۔

# انقال نبعت كى زبان نبوت سے تقديق:

یہ جو نکات بیان کے ان سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر طافینو کی نبی علیقاتھا۔ سے مشابہت عادات وخصال میں ، فکر و ذہبن میں اور طاہر و باطن میں ہر طرح سے تھی ۔ چنانچہ و و نبی اکرم مالٹیونم کی کیفیات کو حاصل کرنے میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ اس کیے نبی علیقاتیات نے ایک بات فرمائی ، صدیرہ مبارکہ ہے ذرا توجہ سے سنے۔ A THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

فرمايا:

﴿ ﴿ مَا صَبُّ اللَّهُ فِي صَدُرِى إِلَّا وَ قَدْ صَبَّبَتُهُ فِي صَدْرِ آبِي بَكُو) ﴾ ''الله نے میرے سینے میں جوڈالا ہے۔ میں نے اس کواپویکر کے سینے میں ڈال دیا''

تو معلوم ہوا کہ یہ جونو بِانبست ہے بیصدیق اکبر طابعۃ نے بی گالیا ہے اس طرح حاصل کیا کہ کو یا یوں سبھیں کہ کیفیات کا بی ہوکرآ تکئیں۔

ای لیے محابہ و کا گفتہ میں کمالات ولایت حضرت علی ظائن نے سب سے زیادہ حاصل کیے اور کمالات نبوت صدیق اکر فائن نے نے حاصل کیے۔ اور ہمارے اس ملسلہ عالیہ تشنیند یہ میں سیدہ صدیق اکر فائن تن ہیں جو نی علائل ایک ساتھ ایک سلسلہ عالیہ تشنیند یہ میں سیدہ صدیق اکر فائن تن ہیں جو نی علائل ایک ساتھ ایک واسطہ بنتے ہیں ۔ یہ تنی اللہ کی رحمت ہے کہ زبان نبوت نے تصدیق کر دی کہ جواللہ نے میرے سینے میں ڈال میں نے اسے ابو کمر شائن کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ وائ نبیت ہے جوآ صح احت کے اندر چلی آ رہی ہے۔

# شجره مائے سلاسل:

یہ جوسلط ہیں نا اجیسے لوگ اپ شجرے لکھتے ہیں، بی ہم حنی حینی سید ہیں، او بی مارا سلسلہ سیدنا حسین واللئے سے مانا ہے ، ہمارا سلسلہ حضرت حسن واللئے سے مانا ہے ، ہمارا سلسلہ حضرت حسن واللئے سے مانا ہے ، ہمارا سلسلہ حضرت حسن واللئے سے مانا ہے ۔ اس عاجز کوا ہے سے لیکرا در ہر ہی واللئے اللہ تک بنا نا پڑے تو الحمد مللہ چند منٹوں میں ان تمام مشار کے عام بنا سے لیکرا در ہر چلتے جلتے صدیق اکبر واللئے کے در لیے بنا سے جواس عاجز کے آئے ہے کے کرا در پہلے جلتے صدیق اکبر واللئے کے در لیے می واللئے اللہ ہیں ۔ تو با قاعدہ شجرے موجود ہیں ۔ لیکن سلاسل میں فرق ہے ۔ باتی شیوں سلاسل جو ہیں ان کے سلسلے حضرت حسن بھری میں اسلاسل میں فرق ہے۔ باتی شیوں سلاسل جو ہیں ان کے سلسلے حضرت حسن بھری میں ہے۔ باتی شیوں سلاسل جو ہیں ان کے سلسلے حضرت حسن بھری میں ہے۔ باتی شیوں سلاسل جو ہیں ان کے سلسلے حضرت حسن بھری میں ہے۔

حضرت علی مِثَالِمَنَهُ کو سَلَخِتِ مِیں اور علی مِثَالِمَنَهُ ہے نبی مِلِیْمِ کو سَخِتِ مِیں۔ان کے تجر ہے میں بیا میک ترکیب ہے۔

ہمارے شجرے کے اعدر سارے کے سارے سلسلے ، قاسم بن تحد بن ابو بکر صدیق واقع کئے تنہ کے تنہتے ہیں جو صدیق اکبر واقع کے بوتے تھے۔ وہ فقہائے سومہ مدینہ ، مدینہ کے سامت فقہا میں سے تھے۔ ان کی تربیت ام المؤمنین حضرت عائشہ فیا چھانے اپنے حجرے میں کی تھی۔ ہمارے سلسلے کے تام ان تک پہنچے ہیں اور ان کے اور بیسلسلہ سلمان فاری والفی اور پھر ابو بکر صدیق والفی سے ملتا ہے۔

#### نكته: سلسله نقشبند بيمين دو صحابه كيون؟

اب يبال پرايک تکتے کی بات ، ممن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ہے ہا ۔ آئی ہو، آج اس کی تحوثری وضاحت کروستے ہیں۔ نشتیند پے سلسلہ میں ووحیا ہہ بیانیجا واسط ہے اور باتی تمام سلسلوں میں ایک صحافی حضرت علی بڑائیجا واسط ہے ۔ بیفرق کیوں ہوا؟ اس کا راز بیست کر سید تا صدیق آگر رہی تا گئے گئے کوئی تا گئے گئے اس کا راز بیست کر سید تا صدیق آگر رہی تا گئے گئے ہوا گئی ۔ مقی ، جو کیفیات اللہ کے حبیب کوئی تھیں اس کی کا پی ابو بکر صدیق طائی کوئی گئے۔ حضرت مولا نا لیفو ب نا نوتو کی مجھائی ہے باس ایک و فعہ طلب اس کے مسئے گئے حضرت ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ کیا؟ کہنے گئے: نبی تاریخ نے فرایا:

مضرت ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ کیا؟ کہنے گئے: نبی تاریخ نے فرایا:

''اگرمیرے بعد کوئی نی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا''

تو ذہن میں اشکال آتا ہے کہ ایو بکرصدین طافیۃ کا نام کیوں مہیں لیا؟ در ہے میں تو وہ بڑے ہیں، ان کا نام لینا جا ہے تھا مینگر نبی علیا پڑتا ہے عمر طافیۃ کا نام لیا۔ مولانا معقوب میں شدہ نے جواب میں فرمایا کہ ویکھو! صدیق اکبر طافیۃ کو نبی علیا ہے۔ معیت کبری کا مقام حاصل تھا ،نسبت اتحادی حاصل تھی۔ تو وہ تو معیت کی بنا

پر بی ٹائٹیٹا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ، بی فائیلا نے فرمایا: (کو تھان بعثیدی نیسی )

بعد میں کس کا نمبر آتا ہے؟ (سکیان عُمر ق) عمر طالبی کا نوصد بی اکبر طالبی کا معاملہ

ہی اور ہے۔ اب چونکہ معیت کبری حاصل تھی تو سوچے کہ نی علیہ ان کی کیفیت

حضرت علی ڈائٹو ایک صحابی کوٹرانسفر ہوئی ، پھر صحابی ہے آھے صن بھری میں نیسیہ کو شرانسفر ہوئی۔ اور یہاں تو صدیق اکبر طالبی کونسبت اتحادی کی وجہ ہے کیفیات می

ٹرانسفر ہوئی۔ اور یہاں تو صدیق اکبر طالبی کونسبت اتحادی کی وجہ ہے کیفیات می

ایس ملی تھیں کہ پوٹینشل ایک جیسا تھا، وو لیج ایک جیسے تھے۔ تو کسی امتی کے اندراتی

استعداد نہیں تھی کہ ڈوائر کیک اس پوٹینشل کو وہ حاصل کرتا اے سٹیپ ڈواؤن کرنے کی

ضرورے تھی لہذا ابو بکر طالبی کے بعد سلمان فارس طالبی صحابی آئے اور صحابی کے بعد

بھرتا بھی آئے۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے اندرو وصحابی ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلمان فاری ڈاٹٹؤ عشا کے بعد جاتے ہے اور نبی مَائِیا کے پاس بیٹھ کراللہ کی معرفت کی ہاتیں کرتے تھے۔ اتی در مجلس ہوتی تھی کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ہمیں سلمان فاری رٹاٹؤ سے دل کے اندر رشک محسوس ہوتا تھا کہ جنتا ٹائم میہ لے جاتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی اتنا ٹائم مل سکتا ۔سلمان فاری ڈاٹوؤ نے اتنا بی عَلِیَا ہُمِیا ہے ہیار کیا۔

#### قلب بفس اور د ماغ:

ہرانسان کواللہ نے تمین نعمتوں سے نواز اہے۔ ایک انسان کانفس، دوسراانسان کا دل اور تیسراا سکا دماغ نفس، دل اور دماغ سیہ جو دماغ ہے بیہ Processor) (Processor پرہے ۔ اس کا کام کیا ہے؟ کوئی ایک خیال دماغ میں ڈال دووہ تانے بانے بننا شروع کروے گا۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک پراسیسر ہوتا ہے ای طرح اللہ نے انسان کے جسم میں دماغ کوتھاٹ پراسیسر کی طرح بنایا ہے۔ باتی رہ گیانٹس اور دل اب ان میں سے کوئی ایک بھی سنور جائے تو بندہ سنور جاتا ہے ۔نٹس کے سنور نے سے دل سنورتا ہے اور دل کے سنور نے سے نئس سنورتا ہے۔

# اصلاح کے دوطریقے

سی بھی بندے ہے۔ سنور نے کے لیے دوطریقے ہیں۔ ﴿ نَفْسِ کوسنوار نے کا طریقہ ( نز کیہ فس )

یا تو انسان نفس کے اوپر مجاہرے کرے ،نفس کے زور کو تو ڑے حتی کہ نفس شریعت پڑتمل کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے ،اس کو کہتے ہیں تز کینفس اور یہ هنقد مین ک زند گیوں میں تھا۔ پہلے لوگوں میں اصلاح کا پہلے ریقہ تھا۔

 ذریعے شریعت کے اوپر آ جا ٹا۔

#### 🔂 قلب کوسنوار نے کا طریقہ ( تصفیہ قلب )

ایک طریقہ کا راور ہمی ہے، جے سہتے ہیں قب کوسنوار نے کا طریقہ۔ وہ ہے۔
کہ جوانسان زیادہ مجاہدے نہ برداشت کرسکتا ہو، جیسے آئ کا زبانہ ہے۔ کھانے پینے
کے جاہدے کون پرداشت کرسکتا ہے؟ اگر کسی کہ جناب آپ نے سات لقے ہر
روز کھانے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ اگر بھاگ نہیں جائے گا تو کمزوری
کی بجہ ہے، کھڑا ہوگا تو بینچ گرج ئے گا۔ چونکہ آئ ہم کزور ہیں، بیکھانے پینے کی
مشقتیں ، بیرجابہ ہے آج کے دور میں نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت نے ہماری
کمزوری پرمہریانی فرماتے ہوئے قلب کوسنوار نے کا طریقہ وے دیا۔ بیرآ سان کام
ہے۔ اس کے ذریعے سے شریعت پر چان آ سان ہوجا تا ہے۔

چنانچہ ہمارے سلسفہ عالیہ نقش ہند ہیں جوک پیاس کا کوئی مجابہ وہیں ۔ کس نے اگر حضرت خوبجہ نقش بند بخاری مجیستہ سے ہو جھا کہ حضرت! بین کتنا کھا وُں؟ تو فر ماید کہ بھٹی! تو اچھا کہ حضرت! بین کتنا کھا وُں؟ تو فر ماید کہ بھٹی! تو اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر ، یعنی! گرتم شریعت پڑھل کرتے ہوتو تہہیں اچھی غذا کھانے میں کیار کا وٹ ہے۔ بھٹی! ہے شک ضح وشام آئس کر بم کھا کیں ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ ہاں شریعت کے او پرچیس ہے آپ شرط ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں نفس کوتو ڑنے کے لیے بھوک ، پیاس ، اوگوں سے نہ ملنا، بات نہ کرڈ ، وہ مجابہ سے نہیں میں ۔ اوگوں میں رہیں ، ان کے ساتھ ملیں جلیں ، گرشریعت کے مطابق ۔ اس کی بایندی کرٹی ہونا۔ چنا نچہ ہم بایندی کرٹی ہونا۔ چنا نچہ ہم بایندی کرٹی ہونا۔ چنا نچہ ہم نے و یکھا ہے کہ جب ول کے جذبات بد لئے ہیں تو اٹسان پورا کا پورا بدل جا تا ہے۔ نے و یکھا ہے کہ جب ول کے جذبات بد لئے ہیں تو اٹسان پورا کا پورا بدل جا تا ہے۔ نے مظاہر نے فرما ، :

одкоти (1917) г. (1918) годинали дала на положени по осе откот на положени при от от от от от от от остой остой от

ر إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي اَدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَ إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ آلَا وَهِي الْقَلْبُ» "انبان كيجم ش كوشت كاليك لوتعراب جب وه سنورة بي تو پوراجم سنور جاتا ہے، وہ بَرُتا ہے تو پوراجم بَرُ جاتا ہے، جان لوكدوہ انبان كا دل "

لینی دل کے سنور نے سے انسان سنور تا ہے۔

اورنٹس کے بارے میں بھی کہا کہ نس جب سنور جاتا ہے تو انسان سیدھا: و
جاتا ہے ۔ نفس کے سنور نے کی مثالیں ۔ جب انسان دل میں کوئی خواہش رکھ لے ندتو
پھراس کے لیے اپنے آپ کواس کے مطابق فرھان آسان ہوجا تا ہے ۔ مثال کے طور
جب بند دول میں بیسو ج گئت ہے کہ تی میں نے انیکش کڑتا ہے ۔ اب ایک بات سوچ
لی نااس نے ، اب اس کے بعد عاجزی افتیار کرتا اس کے لیے آسان ۔ ہم نے و کھا
ہے انیکش کڑتے ہوئے کے گئ MNA اور کی منشرا یک عام سادہ ہے دیہائی کے پاس
جاکر میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے گلاس میں پانی ٹی رہے ہوتے ہیں ۔ بیکیا چیز ہے؟
جل کر میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے گلاس میں پانی ٹی رہے ہوتے ہیں ۔ بیکیا چیز ہے؟

تو ہدد وطریقے ہیں، جونئس کی اصلاح کا طریقہ تھادہ تو متقدیمین کا طریقہ تھا اور جونگب کی اصلاح کا طریقہ ہے وہ متاخرین کا طریقہ۔اب ہوں سمجھیں کہا یک نئس ہے اور ایک قلب ہے جو ہمارے متقدیمین تھے وہ نئس سے چلتے ستے اور قلب کی اصلاح تک تربیج تھے اور آج کے زیانے میں قلب کی اصلاح کی طرف سے چلتے ہیں اور نئس کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ فاصلہ ایک جیسا ہے ، تقصود ایک جیسا ہے گرکام اس میں فرا آسان ہوجاتا ہے۔

# A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

#### إِنَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيُّعٌ

''محت جس سے بحت کرتا ہے اس کی اتباع آسان ہو جاتی ہے'' جب اللہ تعالیٰ کی محبت ول میں آجاتی ہے تو پھر شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو سلسلے میں بندہ جب بیعت ہوتا ہے تو چند دن میں اسکی کیفیت بدل جاتی ہے ، آٹھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے گناہ جن کو کی زیانے میں چیڑ دانے کے لیے اولیا ء اللہ کی دعا وُں کی ضرورت ہوا کرتی تھی وہ آرام ہے چھوڑ دیتے ہیں کوئی شراب چھوڑتا ہے ، کوئی زنا چھوڑتا ہے ، کوئی فلال چیز چھوڑتا ہے ، اس لیے کہ دل بدل جاتا ہے تو دل بدلتے سے انسان کا بدلنا آسان ہو

# سلسله عالية نقشبندىيدى اصلاح ول سے موتى ہے:

ہمارے سلسلہ عالیہ تقشیند رید میں ابتداء کرتے ہیں انسان کے دل ہے، چنانچہ جب کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو اس کومرا قیہ سکھایا جاتا ہے۔ مراقبہ کیا چیز ہے؟ انسان دس پیدرہ ، بیس منٹ بیٹھے اور ریسو ہے ، اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے ، میرے دل میں ساری ہے ، دل کی ظلمت اور سیاجی دور ہور ہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہدر ہا ہے۔ اس مراقبہ کے کرنے ہے دل کے اندر نور آتا ہے۔

#### مراقبه ....ول کی بیٹری کا چارجر:

کے ساتھ Interact (میل جول) کرتے ہیں تو جارے دل کی بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بیٹری کوروز چارج کریں ۔ تو چار جر کے طور پر جوجاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بیٹری کوروز چارج کریں ۔ تو چارج کے طور پر جارے مش کئے نے مراقبہ بتایہ ۔ مراقبہ میں دل کا تعلق کدھر جوڑتے ہیں؟ وہ جواصل یا در ہاؤی ہے لیجن نبی عیش ہیں گا تغلب اطہر۔ ادھر سے پھر بجلی چارج کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو میہ مراقبہ اسپنے دل کی بیٹری کوروزات چارج کرنے کا طریقہ ہے۔ جو روزات پابندی سے مراقبہ کرتا ہے اس کے لیے تہجہ روزات پابندی سے مراقبہ کرتا ہے اس کے دل کی بیٹری فل ہوتی ہے، اس کے لیے تہجہ آسان ، نماز آسان ، نگا ہوں کی حفاظت آسان ، پچ بولنا آسان ، سارے کا م کرنے آسان بن چاہے ہیں۔

# آج کے زمانہ میں نورنسبت حاصل کرنے میں آسانی:

جارے بزرگوں نے اللہ رہ العزت سے رینعت ما تی کہ اللہ! اب کمزوری کا زماند آگی کہ اللہ! اب کمزوری کا زماند آگی، اب وہ مجاہد ہے تیں ہو سکتے جو پہلے لیگ کیا کرتے ہے ، اب تو آسانی والا معالمہ کرد ہیجے ۔ تو اللہ رہ العزت نے ریو تلب کی محنت والا سلسلہ ظاہر فرمادیا۔ اس فیے ترتیب بین ، جشتیہ، قادر رید، سپرورد ہیر، یہ تینوں سنسلے پہنے ظاہر ہوئے اور نقش ندرید سلسلہ سب سے آخر بین آیا۔ کیونکہ اللہ نے اس وقع متا خرین سے کام لینا تھا۔ اللہ سالہ مین ویکھیے ۔

ایک مثال سے بھی مجھ لیں۔ پہلے زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل تھ ،گھوڑوں پر سفر ہوتا تھ اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو لوگ روز انہ ہیں پچپیں میں تک ہی سفر کر سکتے تھے۔ اب اگر کمک نے بیبان سے کرا چی جانا ہوتا تو کرا چی جانے ہوتو ڈیڑھ تھننے کی گھوڑے پیدا بیک مبینہ لگتا۔ اور آج کے زمانے میں اگر کرا چی جانا ہوتو ڈیڑھ تھننے کی بات ہے۔جس پروردگارنے انسانوں کی کمزور یوں کا لحاظ کرتے ہوئے فاہری سفر کے لیے آسانیاں پیدا کردی ہیں ،اس پروردگار نے ان کی کمزور یوں پر رحمت فرما کر
ان کے روحانی سفر ہیں بھی آسانیاں پیدا فرمادی ہیں۔آن کے دور میں اللہ کو پاٹا کوئی
مشکل نہیں ۔ساوہ می ایک بات ہے ، زندگی شریعت کے مطابق بنا نوولایت میں مقام
مل جائے گا۔وہ تو بہلا زمانہ تھا جب جنگلوں میں جاتے تھے ، غاروں میں جاتے تھے ،
کی کی دن مراقبوں میں رہتے تھے۔آج کے دور میں اتنا مجابدہ کون کر پاتا۔ اللہ دب
العزت نے ٹارگٹ کو حاصل کرنا آسان کر دیا کہتم شریعت پر عمل کر لو تہ ہیں ولایت کا
نورنھیب ہو جائے گا۔ چنا نچہ اب انسان کو ولایت کا نور آسانی کے ساتھ مل جاتا

#### فنائے قلب اور فنائے نفس:

اب یہاں پر دوبا تیں اور جیں وہ مجھ لیں۔ایک ہے قلب کی فٹا اورا یک ہے فٹس کی فٹا۔ فٹا سے مرادیہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے انسان کے دل کی کیفیت الیکی ہوجائے کہ دل ذکر کے اندر بالکل ڈوب جائے ، غفلت کا نام دنشان مٹ جائے ، یوں سمجھ لیس کہ اس کوفٹا کامقام کہتے ہیں۔

اکی ہے نائے قلب اور ایک ہے فائے ننس ۔ فنائے قلب سے کیا ملتا ہے۔
انسان کا دل شہوات کا مقام ہے لہذا جب اس کو قلب کی فنا مل جاتی ہے تو قلب کے
اندر سے غیر شرع شہوات ختم ہو جاتی ہیں ۔ تو فنائے قلب کا مقام ملنے سے بندے کے
اندر پاکیزگ آ جاتی ہے ، جو خلا نے شرع شہو تمیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی
ہیں ۔ اور جب ننس کی فنا ملتی ہے تو وہ ایک اور او نچا مقام ہے ۔ وہ بیہ کہ انسان کے
ول سے اراوہ عی ختم ہو جاتا ہے ۔ کیا مطلب ؟ مطلب کہ کوئی اراوہ شریعت کے
فلاف پیدا ہی نہیں ہوتا ۔ جوشریعت نے کہا وہی من کی چا ہت بن جاتی ہے ۔ اس کو

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

3

فنائے نفس کہتے ہیں۔

مثال اسکی بوں مجھ کیجئے کہ غیرمحرم عورت جار ہی ہے ، دل میں ایک واعیہ بیدا ہوا کہاسے دیکھو، بندہ نہیں و بکھٹا تو اس کا مطلب میہ کہ اس کے ذہن میں تحریک تو ہوئی تکراس نے اس برعمل نہیں کیا۔ تواب اس کو دلایت صغریٰ کا مقام مل گیا۔ بیشریعت یر چیتا ہے باوجودنفس کے تضامنے کے۔اورایک بیر کہ طبیعت ہی شریعت کے مطابق ڈھل جائے ۔طبیعت میں ہی کسی خلاف شرع کام کا تقاضا نہ ہو۔مثلاً اس بات کو سمجھنا آسان ہے۔ہم لوگ تو بیدائش مسلمان ہیں ۔ ہررے اندرایک بلت ان چیز ہوتی ہے کہ ہمیں سور کے نام سے نفرت ہوتی ہے۔ایک بندہ کتناہی مجموکا ہو، بیاسا ہوآ پ اس کوکہیں کہ جی بیسوریکا ہوا ہے ، کھالے ، وہ کیے گا میں نہیں کھا تا یو فورا کراہت محسور ہوگی،طبعًا اس انسان کو بہت بری محسوس ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ میں نہیں کھا ۴۔ چاہت نہیں ہو گی کراہت ہو گی۔اچھاای طرح جولوگ نیکی کی زندگی گزارتے میں ان کوموسیقی کے سننے ہے ایسے ہی کرا ہت ہوجاتی ہے۔ پچھتو وہ ہیں جوموسیقی کوروح کی غذا ہتا تے ہیں اور پچھٹو وہ ہیں کہ موسیقی کی آ واز ان کو کان میں پڑتا ہی پسندنہیں ۔ چنا نچہ ہم نے ویکھا کہ مجد میں اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی کی سیل نون کی بیل ( تھنٹی ) بیجنے لگ جائے تو دوسرے لوگوں کی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں:معجد میں آنے ہے پہلے بند کیوں ٹیمیں کی ؟ان کو کراہت محسوس ہور ہی ہوتی ہے کہ بیم مجد بین شور کیوں ہور ہاہے؟ ۔ تو جس طرح شراب سے بارے بیں ،سور کے بارے میں ،موسیق کے بارے میں ہم لوگوں کوا کیے طبعی کرا ہے محسوس ہوتی ہے ،اللہ والوں کو ہر گنا و کے بارے میں ایسے ہی کرا ہت محسوس ہورہی ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت متوجہ بینہیں ہوتی میں ہرنے کی طرف۔ چنانچہ وہ شریعت پر بے ساختہ ممل ہتے ہیں۔ چوشر بیت کا بحکم اس سے او پڑنں ۔ جیسے کوئی سدھایا ہوا اونٹ ہوتا ہے تا

چھے چالاً رہتا ہے، وہ ایسے شریعت کے بیچھے چنتے رہتے ہیں۔

میں تصوف کا مقصود ہے کہ ہمیں دل کی الی کیفیت مل جائے کہ ہم حکم خدار تھیل ڈالے ہوئے جانور کی طرح بیچھے بیچھے چئتے جائیں۔ جاری طبیعت سے انا نیت اور سرکشی ختم ہو جائے اور ہمارے اندراطاعت اور فر، نبرداری ہوائے کہی تصوف کا بنیادی مقصد ہے۔

#### معمولات نقشبنديه كابيثيث نسخه

ای لیے کہتے ہیں کہ معمونات کیے جائیں ، یہ جو معمولات ہوتے ہیں دروو شریق پڑھنا، استغفار پڑھنا، آر آن مجید پڑھنا، وقوق قبلی کاخیال رکھنا اور مرافیہ ربا ان کوآپ معمولی نہ مجس یہ یہ گئے ہیں جی آسان سے کام ہیں۔ مرجیب بات ہے کہ یہ آسان سے کام ہیں۔ ہر کھنے ہیں گئے ہیں جی آسان سے کام ہیں۔ ہم نے اپنی بات ہے کہ یہ آسان سے کام بندے کے ول کو بدل کرر کھ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی زعر گی ہیں ہزاروں کو نہیں، لا کھوں کو یہ معمولات بتائے اور الحمد للدلا کھوں کی زندگیوں کو اپنی آنھوں سے بدلتا ہوا و یکھا۔ آج کو آتا لیقین ہے کہ جی انجینئر ہونے کے ناطے دوا وردو چار پہلیتین ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر لیقین ہے کہ جو بندہ ان معمولات کی یابندی کرتا ہے اللہ تعالی آئی کے ول کی ونیا کو یقیناً بدستے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے عاج کے پاؤں کے بینچ چٹان ہے۔ استے لیقین سے یہ بات کہتا ہوں ۔ کیا ہوئے مار ابنی ہوتے مار کہ بیت ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے ۔ لوگ خیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا بدس گیا! بی

نسخے کا فائدہ استعال ہے ہوتا ہے:

اب کمزوری کہاں ہے کہ ہم نسخہ من تو لیتے ہیں ،نسخہ استعمال نہیں کرتے ۔اب

آپ بتائیں کہ کوئی بندہ بڑے ہارٹ ہیں شاست سے ہا کر نو لکھوالے اور جیب میں وال تو اور جیب میں وال تو اور جیب میں وال نے اور پھرسال بعد کے کہ واکٹر صاحب! میری طبیعت تو ٹھیک تبیس ہوئی تو واکٹر صاحب ہیں گے کہ بھی! آپ نے نسخے کواستعال کیا؟ واکٹر صاحب! میں نے الکہ جیب میں والا ہوا تھا، وہ کے گا: کم بخت تو نے ببید میں والا تھا، تب تھے فائدہ ہوتا۔ صرف معمول ت کے من لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، معمول ت کو پریکٹیکی کرنے ہوتا۔ صرف معمول ت کے من لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، معمول ت کو پریکٹیکی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں اثر اے محسوس نہ ہوں تو پھر بات ہے۔ الحمد فلدان کے اثر ات بہت مربع ہیں، بندہ جلدی محسوس کرتا ہے۔ ای نے کہا گیا:

''جواُورا دروظا نُف نہيں کرتا ،اس کَاوئِ کيفيات نہيں آئيں'' کیفیات تو اورا دووظا نف کی وجہ ہے آئی ہیں ۔ تو ہمیں جا ہیے کہ ہم اورا دو وظا نَف وکریں تا کہ ہمارے دل سنوریں ۔

#### اسیخسنور نے سے ابتدا:

یکی مقصد ہے ہمارا یہ ال اکٹھا ہونے کا کہ ہم سنوریں۔ اپنے سنورنے سے
ابتداء ہوتی ہے۔ آج تو انسان کہتا ہے کہ بس ساری دنیا سنور جائے اور اپنے آپ
کو Ignore کرجا تاہے ،اس لیے سنور کوئی تیس رہا۔ ہم اوھرسے شروع کریں کہ
ہم سنوریں گے تو پوری دنیا ہے ایک براہندہ تو کم ہوجائے گا۔ادھرے ابتدا کریں
اس کے لیے میاور ادود ظا کف کرنے بزیں گا،وردل کی حالت سنور جائے گا۔ای

''الگر بر ہوار وی مکس باش'' اگرتم ہوائیں اڑتے ہوتو تھی کی ما تند ہو ''اگر برآب روی حس باش'' اگرتم پائی <sub>نا</sub>چلتے ہوتو تھے کی ما تند ہو، '' ول بدست آ درتا کسے ہاشی'' تم دل کو اپنے قابو میں لےلوتا کہتم کچھتو بن جاؤ۔

توجواہیں ازنا، پائی پہ چلنا، یکون سا کمال کا کام ہے۔ کمال کا کام توبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کاعمل شریعت کےمطابق ہوجائے۔ مید کمال کا کام ہے، یہ تعت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔

#### تصوف كامقصود:

چنانچدتصوف کامقصود کیاہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے: '' ہم نے اڑنا ہے نسازا تاہے ، ندرونا ہے ندرلانا ہے ،ہم نے تواپیے پچھڑے یارکومنانا ہے''

سیقسوف کا اصل مقصود ہے۔ حضرت اقدی تھانوی جو بھٹے کے پاس ایک بندہ
آیا: کہنے لگا کہ حضرت! نصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت نے فر ہایا کہ تصوف کا
مقصود میہ ہے کہ انسان کے انگ انگ اور رہنے رہنے ہے گنا ہوں کا کھوٹ نگل
جائے۔ اور واقعی جو ذکر داذ کار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دے ویے
ہیں۔ اتنی اس کے اندر شرافت آجاتی ہے، نیکی آجاتی ہے کہ فرشتے بھی ان کے اوپر
حیران ہوتے ہیں۔ یہ کیے لوگ ہیں جو اپنے تفس کو زنجر ڈال کر اللہ کے حکموں کے
مطابق زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک زندگی دیتے ہیں کہ ان کے اندر سے دور گی ختم ہوجاتی ہے۔

# ہے تو بچ مگر بات ہےرسوائی کی:

آئے کے دور میں ہمارے اندر جو ہوی بڑی کمزوریاں ہیں ندان میں ہے ایک بڑک کمزوری پیکی ہے کہ ہماری زندگی کج کی زندگی نہیں ہے۔ ایک بات مجمعے میں کہد رہا ہوں ، بات تو بچ ہے تمریات ہے رسوائی کی۔ ٹیا؟ پوری دنیا کے جالیس ، پیچاس ملکوں میں سفر کرنے کے بعد ایک نتیجہ جواخذ کیا ہے دہ میہ کہ باہر ملکوں میں کفار نے اسلام کی تعلیمات میں سے فائدے دیکھتے ہوئے انہیں Implimen (ٹاگو) کیا تو دہ چیزیں Implimen (ٹاگوشدہ) نظر آتی جیں۔ ہارے اندراگر چہ آج علم موجود ہے، تعلیمات Implimen ہوتی نظر آتی جیں۔ ہارے اندراگر چہ آج

مثال کے طور بیہ، تجربہ کے طور پر ۔ وس مسلمان بچوں کو آپ اگر کوئی چیز دیں ، شاید ہی کوئی ایک ہوگا جو آپ کاشکر بیا دا ہوگا۔ادر ہابر ۔ کے ملک میں ذراسائسی ہیچے کو کچھ دیں مفورا Thank you کیچگا ، کیوں؟ تھٹی میں پڑا ہواہے۔

مجھے ایک مرتبہ ہیرس ہے نیو یارک کاسٹر کرٹا تھا۔میرے ساتھ والی کری پرایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی،جس کے یاس دوسال کی بیٹی تھی ، کھانے کا وقت آیا تو میں نے معذرت کرلی کہ میں نے نہیں کھانا ۔ ائر ہوشش نے اس کے سامنے کھانار کھودیا، اب میں کتاب میڑھ رہا تھا ،تکریندے کوا تنا انداز ہ تو ہوتا ہے تا کہ سائیڈید کیا ہور ہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس بکی نے اپنی بٹی کے مندیش تھوڑے سے جاول ڈالے اور کہا: Say thank you - پھرووسرالقمہ ڈالا اور کہاThank you ، اس نے کہاThank you ۔ ہرلقمہ یہ کہلواتے کہلواتے ایک ابیا دفت آیا کہ کچھ جا دل اس ماں کے کپڑوں پر گر گئے ۔ تو یک نے کہا: Mom اور مال نے ان جاولوں کوصاف کیا اور این بٹی کو کہا: Thank you \_ مال بیٹی کاشکر بیادا کررہی ہے۔ میں نے انداز ولگایا کدایک کھانے کے دوران اس اڑ کی نے اپنے بٹی سے تقریبا چنیتیں مرتبہ شکریہ کالفظ کہلوایا۔ آج کوئی مسلمان ماں ایس ہے جو کھانے کے بعد ایک دفعہ بھی شکر بیرکا لفظ کہنے

Www.besturdubooks.wordpress.com

ک تعلیم دیتی ہو جنیں ا ہمارے اندر شکریہ کی تعلیم بی نہیں ہے۔ بڑا ہمائی کتی ہی قربانیاں کرلے، چھوٹے ہمائی کی زبان پر کمی شکریہ کا لفظ نہیں آیا۔ خاد تد ہوی کے لیے جوم ضی خرج کردے، شکریہ کا لفظ نہیں آیا۔ خدا کے بھی ناشکرے بن مکتے، بندوں کے بھی ناشکرے بن مکتے۔ نی مکٹ انتخابی نے فرمایا:

> « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» جوانسانوں كاشكرا وانبيں كرتاء ووخدا كا بھى شكرا دانيں كرتار

سوچس کہ ہمیں کتی شکر ہے کہنے کی عادت ہے، ہم بھی کہتے ہیں کی کو؟ ہمارے دین ہیں جَوَاكَ اللّٰهَ کالفظ ہے تواس کے کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر بات پہ کہنا چاہیے۔ ہم نیس کہتے ، کول؟ تربیت نہیں بلی ، ماحول نیس ہے، ہمارا و وسیٹ اپ نہیں ہے جو ہونا چاہیے ۔ تو ہمار کی نشونما میں بھی نہیا دی غلطیاں ہیں ، کمزوریاں میں تبھی تو ہم کہن رہے ہیں دنیا کے اعدر۔

ادران اچھائیوں کو انہوں نے استعال کرلیا۔ ان میں سے ایک اچھائی کے بولتا

ہوتا کہ ہے تھے اور اس ماحول میں معذرت کے ساتھ جس نیچ سے بات کرو یقین نہیں

ہوتا کہ ہے تھے بول رہا ہے یا آ دھا تھے بول رہا ہے اور آ دھا جوٹ ملارہا ہے ، یقین نہیں

ہوتا ۔ باہر مکول شی شرائی ، زائی ، کمائی ، وہ الز کا سب کچھ ہوگائیوں جودل میں ہوگا وی

کے گا تھا ۔ باہر مکول شی شرائی ، زائی ، کمائی ، وہ الز کا سب کچھ ہوگائیوں جودل میں ہوگا وی

کے گا تھا ۔ وہاں

لڑے سے بہ چھ لیس تو جو کھا چھا کیا ہے کھول دیتے ہیں ۔ کرتے ہیں تو ٹھیک اور نہیں

کرتے تو نہیں ۔ بھی بدل کے بات کرنا ، بنا کے بات کرنا ، یہ چیز ہے جی نہیں وہاں۔

اور جن لوگوں کو باہر سنر کرتے کا موقع ماتا ہے وہ بھی اس کی تھد بن کریں گے کہ وہ تھی اور جوان اور جوان

اور دہاں کے ماحول کا پڑھا ہوا نو جوان۔اس کے اندر بڑی نیکیاں ہوگی گر برائی'ل مجھی جیں اس کے اندر بڑی خامیاں ہوں گی گرا چھا کیاں بھی جیں اور ایک اچھائی پتا خبیں کیوں ہم Split Personality (دو ہری شخصیت) ہوتے ہیں۔ایک وماغ میں دو دماخ ہوتے ہیں۔خاوند کو بیوی پہیقین نہیں ہوتا ، بیوی کو خاوند پہیقین نہیں ہوتا۔ ہم Honest (امانت دار) نہیں ہوتے۔اتنی بڑی کمزوری ہے ہماری زندگی میں۔

الله ك حبيب المنتفظة في كن زعركي وكهائي كي اليم آئ وفرمايا:

دورنگی جیموڑ دے، یک رنگ ہوجا:

إِنْهَا بُعِنْتُ لِا تَوْمَ مَكَارَمُ الْاِ خُلَاقَ

در میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں'
اور مکارم اخلاق وی تھے، پہلا تھا تج بولنا اور دوسرا تھا سچائی کا معاملہ کرنا ۔ ان
وی میں سے پہلے دو پر بی ہارے میں عمل نہیں ۔ ہم اپنی زندگوں کوخو دو یکھیں نا، ہم
اپنی بیم کے ساتھ گئے Honest ( وفا دار ) ہیں ۔ ہم بدنظری کرتے ہیں تو اس کا
مطلب ہے کہ وفا دار نہیں ہیں ۔ ہم اگر بیل فون کے اوپر غیرمحرم سے با نیں کرتے
ہیں ہمین کرتے ہیں بعلی رکھتے ہیں تو ہم وفا دار نہیں ہیں ۔ مخلوق کو تو آپ مطمئن کر
لیس سے، خدا کو کیسے مطمئن کریں گے جوسیوں کے ہمید جانتا ہے ۔ یہ دور گئی نہیں بیلے
گی ۔ وہ پر ور دگار سینوں کے جمید جانت ہے ، جس نے ہم سے حساب لین ہے ۔
گی ۔ وہ پر ور دگار سینوں کے جمید جانت ہے ، جس نے ہم سے حساب لین ہے ۔
دو رقی حجوز دے یک رقی اختیار کرلیں ۔
دو رقی حجوز دے یک رتی ہو جا

اورتصوف وسلوک کی بنیا دی محنت یہی ہے کہ انسان کے اندر سے جھوٹ نکل

جائے اور زندگی ہیں بچ آ جائے۔ ایسا بندہ ماں باپ کے لیے رحمت ، رشتہ داروں کے لیے رحمت ، وتا ہے۔ تو مح یا تصوف وسلوک کا مقعد بیہ ہوا کہ انسان کو انسان کائل بنا تا ہے ، بندے کا پتر بناتا ہے ، بندے کا بتر بناتا ہے ، بندے کا مقعد ہے۔ تو اس کی ضرورت تو ہم میں سے ہر بندے کو ہے کہ ہم انسان کے بنچ بن کر زندگی گزار ہے۔ یہ جھوٹ کی زندگی ، منافقت کی زندگی ، وجو کے کی زندگی ، منافقت کی زندگی ، وجو کے کی زندگی ، یعنی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے ، پی بھی ہوتا کہ بیکھال سے بول رہا ہے ، بچ بھی ہے بانیوں ، کدھرکی بات کدھرکر رہا ہوتا ہے۔

# سی کی زندگی گزارنے والے لوگ:

جب ہم میچ معنوں میں مسلمان تھے، ہماری زئدگی بچ کی زئدگی تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں کی زند گیوں کو د بیعییں تو بالکل ہر سائیڈ سے او پن ہوا کرتے تھے۔ لگٹا ہے کہ داقعی وہ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے تھے۔

(ہیرے) میں کھی ہوئے تھے، جیتی پھر گئے ہوئے تھے، سونا لگا ہوا تھا۔ حیرت ہوئی کہ
پورے لشکر میں کسی کو پیتا ہیں، اگر بیا نو جوان اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور اس کے
ہیرے ایک ایک کر کے بیچا تو پوری زندگی کھا تالیکن بیانا یا اور لاکر اس نے واپس کیا
۔ امیر لشکر نے حیران ہوکر پو چھا کہ نو جوان! تہارا کیا نام ہے؟ تو جب اس نے نام
پو چھا ، اس نو جوان نے ٹرن لیا ، دوقدم اٹھائے اور بیا کہا: امیر لشکر جس رب کو راضی
کرنے کے لیے میں بیتائے لایا ہوں وہ ہیرانام بھی جانتا ہے اور میرے ماں باپ کا
نام بھی جانتا ہے۔ اتنی تھی زندگی تھی۔ اللہ اکبر۔

👁 .... نسبت دل کو کیسے بدلتی ہے؟ مصرت اقدس تفانوی رمینطیج ایک جگرتشریف لے گئے ، واپس گھر جانا تھا تو انہوں نے منے کی گھری بھی ساتھددے دی۔اب ریل جلنے کا وقت تھااور یہ جو گنوں کی مکٹ بنی تھی ، کار گو کی نہیں بنوا سکے ، تو حصرت نے اس دینے والے کو کہا کہ نہیں! میں نہیں لے جاسکتا ، کیونکہ ونت اب ایک آ دھ منٹ رہ حمیا ہے گاڑی چل پڑے گی تو ہیں اس کی بحث نہیں بنوا سکتا۔ تو تحکث کلکٹر قریب تھا۔اس نے كبا: كوئى بات نبيس بي بى ككت چيك كرنے والا موں ، آب اس كو لے جا كيں ـ تو حضرت تفانوی مُعَاظِیم نے فر مایا کہ اصل میں مجھے آ گے جانا ہے ،اس نے کہا: کوئی بات خہیں ، فلا ں جگہ تک میری ڈیوٹی ہے تو آپ آ گے بھی چلے جا کیں تو میں ساتھ ہوں۔ فر ما یا کرنہیں مجھےاور بھی آ گے جانا ہے۔اس نے کہا: آ گے میراایک دوست ہے جس کی ڈیوٹی ہے میں اس کو کہدووں گا اور وہ آپ کو لے جاتے دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کنیس میں نے اس ہے آھے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ آ گے تو ریلوے لائن ہی ختم ہوجا تی ہے تو کہاں جا کیں گے؟ حضرت نے فر مایا کہ میں نے تو قیامت کے دن الله كے سامنے جانا ہے كيا و ہاں بھى مجھے تم چھڑ والو كے؟ الله اكبر۔ ∞ .... جب من صاف ہوتا ہے تو بندوں کی خاطر بندہ کا مہیں کرتا ، رب کی خاطر کام
کرتا ہے۔ چنا نچے حضرت نے ایک بندے کو خلافت دی۔ ایک دفعہ دہ ملنے کے لیے
ایک اور ان کے ساتھ بچے تھا جود کیھنے میں قد کا چھوٹا نظر آتا تھا تو حضرت نے ہو چھا،
عرکتنی ؟ اس نے کہا کہ جی عمر تو اتنی ہے آٹھ نو سال جو بھی تھی۔ حضرت نے فرما یا کہ
بھی ٹکٹ بنوا اُن تھی ؟ کیونکہ بچے کی اور ہوتی ہے اور و دسرے کی اور ہوتی ہے۔ انہوں
بھی ٹکٹ بنوا اُن تھی ؟ کیونکہ بچے کی اور ہوتی ہے اور و دسرے کی اور ہوتی ہے۔ انہوں
نے کہا کہ حضرت میں نے فلٹ نہیں بنوائی ، بیدو کیھنے میں بالکل چھوٹا لگتا ہے تو میں نے
کہا کہ حضرت میں ہے گا۔ حضرت نے فرما یا اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم ابھی تک
کہا کہ کی وید ہے زندگی گڑ اور تے ہو، رب کی وجہ سے زندگی نہیں گڑ اور نے۔ حضرت
نے ان سے خلافت بھی واپس لے لی اور ان کو خانقاہ سے بھی با ہر بھتے دیا۔ کیا بجھ رکھا
ہے؟ پر تصوف وسلوک من کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ انسان ہر کام اللہ کے لیے کرنے
والا بن جائے۔

⊙ … مفتی عبداللطیف کنگوی گرزاند این بچوں اور عورتوں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے جارہے تھے۔ اللہ کی شان! وہ گھوڑا گاڑی تھی ، ڈاکوؤں نے گھیرایا۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرالیا۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرالیا۔ بن ای کہا کہ بھی ہوئے گئی کہ بیاوٹے کے لیے آئے ہیں ، تو حضرت نے ان کو کہا کہ بھی اور محت ہے ان کو کہا کہ بھی اور محت ہیں ، ان پہتم ہاتھ مت اٹھاؤ ، جو تہمیں چاہیے ہم دے دیے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ جوزیور انہوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ حضرت نے عورتوں کو تھم دیا کہ بیزیور دے دو عزت کی حفاظت اس نہیں دے دیں۔ حضرت نے مورتوں کو تھم دیا کہ بیزیور دے دو عزت کی حفاظت اس نے نیور کی جفاظت اس کے دے دیے ، حضرت نے رو مال میں ڈالے اور رو مال اس کو پکڑا دیا ، لو تی ہے لے یا تو وہ تو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہے الے ای تو وہ تو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہے میں ڈالے تو وہ تو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہے میں ڈالے تو وہ تو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہے میں دو جانے ہے انہوں میں ڈالے تو وہ تو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہے میں دو جانے ہے دیا تھر مت لگاؤ۔ وہ ڈاکومی ہوے خوش کہ بھی ! خو دہنو دہمیں ، ل بل گیا۔ وہ جانے جائی ہیں دو جانے دو تا کی میں دو جانے دو جونے دو جانے دو جان

سکے، حضرت بھی چل پڑے، ابھی چند قدم آگے تھے کہ آیک عورت نے کہا کہ حضرت ایہ جومیری چھوٹی میں ودوھ پڑتی پڑی ہے، اس کی چھوٹی انگل میں چھوٹا سا رنگ والا ہوا تھا وود ہے سے رہ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیتو وعدہ کی خلاف درزی ہو گئی ہم سواری کوروکو۔ سواری رکوائی ، وہ چھوٹی کی پڑی کی رنگ انز وائی اور لے کر ان ڈاکو وَں کو دسینے کے لیے چلے ۔ ڈاکو وَں نے جا ان چھوٹی کی پڑی کی رنگ انز وائی اور لے کر ان جم زیادہ جیں ، یہ اکیلا ہے کیا کر لے گا؟ قریب آئے تو نچ چھا کہ کیوں آئے جیں؟ تو آگھوں جی آئے ہوں آئے جیں؟ تو آگھوں جی آئے نو چھا کہ کیوں آئے جیں؟ تو آگھوں میں آئے نو تھے ۔ کہنے گئے: یم نے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو سارا تو دورے ویں گے، لیکن خیال ہی تبییں رہا، چھوٹی بڑی کی انگلی میں چھوٹی می انگوشی رہا گئی تھی۔ اب ماں نے دیکھا تو وہ بیس آپ لوگوں کو دیئے آیا ہوں ۔ حضرت کی ہائے کا داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی داکوؤں کے داکو ہونے سے تو بہ بھی کر لی دور ہوں ہے دیکھا تو دو بیس لوٹا دیا۔

### دوسو کنول کے کھرے بین کا واقعہ:

ایک وقت تھا کہ ہم استے سپے اور کھرے ہوا کرتے تھے۔ بھٹی ایر نہ ہمجھیں کہ دو
چار مردول کے ایسے واقعات ہیں۔ مردا درعور تیں سارے کے سارے اس وقت
ایسے ہوا کرتے تھے۔ جب ہم سیح معنوں ہیں مسلمان تھے دوغلا پن ، دور کئی کی زندگی
ہمارے اندر نہیں ہوتی تھی جو کرتے تھے اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ چنا نچا ایک بات
ہمارے اندر نہیں ہوتی تھی جو کرتے تھے اللہ کے ایسے کہ آپ دل کے کا نوں سے سنیں
ہمارے ورتوں میں اگر سوئیں ہوں تو ان سو کنوں کے دل میں جو حسد بغض اور دشمنی
ہموتی ہے دو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ۔ ان کی حالت سے ہوتی ہے کہ ایک کے
ہاتھ میں اگر گولی ہو تو فورا دو سری کو مارے اور دو سری کے ہاتھ میں ہوتو کیہل کو

مارے۔الی ان کی ایک دوسرے کے ہارے میں کیفیت ہوتی ہے۔ عام طور پر بہی و کیھنے میں آیا ہے۔ ذرای ہات ہو ہر برائی دوسری کے اندر، ہرا جھائی اپنے اندر، پیر عاوت ہوتی ہے ۔لیکن پہلے زمانے میں جب ہم سیح سعنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کی ہات سنے۔

ا یک نوجوان تاجرا جناس کا کام کرتا تھا۔گندم ، کمیاس یا جاول اس کی خرید وفروخت ،اس فتم کا کام وہ کرتا تھا۔ تو اس کوفعل کے زمانے میں کسی دوسرے شہر جا کر فصل خرید نی بڑتی تھی اور پھرسٹاک کر کے وہ آ ہستہ آ ہستہ اس کو بیجا کرتا تھا۔ جب وہ دوسرے شہر میں جاتا جار مہینے کے لیے تو وہاں بیوی کے بغیرر منااس کے لیے مشکل ہوتا ، بدکار و د تھانبیں ،اس نے ول میں سوچا کہ بھٹی کیوں نہ میں یہاں نکائے کرلوں مگر ساتھ یہ بھی سوچا کہ پہلی ہوی کو ہتائے کی کیاضرورت ہے، اس کا دل ٹوٹے گا۔ چِن نجیہ و دسرے شہر میں اس نے کسی عورت کے ساتھ انکاح کر لیا اور وہاں رہنے لگ گیا۔ اب جب دہ واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس آیا تو عورتیں اس معالمطے میں بہت سمجھ دار ہوتی ہیں،اس نے ایک منٹ میں اندازہ کرلیا کہ بدلے بدلے میرے سر کارنظر ہے ہیں، لیکن تھی نیک عورت ، وہ خاموش رہی اور کوئی بات نہیں کی ۔ فیریداس کے ساتھ رہا جو حارآ تھ مبینے رہنے تھے بھراس کے بعداس کو بیزن میں وہاں جانا تھا، تو پھریہ گیا۔ اس بیوی ہے اس نے پہلے بات کر لی تھی بھئ! میں یہاں پراسے مبینے آ کررہوں گا،اس ے اوپرآ پ اپناحق معاف کر دو، اس نے معاف کر دیا۔ اس پہلی بیوی کے ذہن میں خیال آیا که کیول ندمیں کمی عورت سے ذرا پند تو کروا وَل که دومرے شہر میں اس کا وفت گزرتا کیے ہے؟ اس نے ایک بڑھیا کو ہلایا اور کہا کہ بھئی! اتنامیں کجھے انعام دول گی ، ذرا جا وَ فلال شهر میں ،میرا خاوند حارمینیے د ہاں رہتا ہے، ذرا دیکھو کہ اس کے دن وہاں کیسے گز رتے ہیں؟ وہ بڑھیا وہاں ٹنی اوراس نے وہاں ایک دودن میں کوج نکال لیا کہ بی اس کا وہاں گھرہے، ہوی ہے۔ واپس آئی اب جنب اس پہلی ہوں ہے۔ واپس آئی اب جنب اس پہلی ہوں کو بات کی تصدیق ہوں کو بات کی تصدیق ہوں کو بات کی تصدیق ہوا اور وہ چاہتی تھی کہ بیس خاوند سے بات کروں گراس نے خاموشی اختیار کی کہ جب میرا خاوند جھے خود تیس بتار ہا اور اس کے برتا ؤیس کو کی فرق نیس آرہا، جھے سیود رث کر رہا ہے تھے میود شکر رہا ہے تو جھے کیا ضرورت رہا ہے۔ بھے کیا ضرورت سے اس معاطے کو چھیٹر نے کی ۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ای دوران ہارٹ افیک پاکسی اور وجہ ہے اس نو جوان کی اچا تک موت آگئی تو اب اس کی میراث کو تھیے کرنا تھا۔ بوریاں بحر کر درہم و دینار کی اسٹھی کی کئیں۔ اربوں پتی بندہ تھا، پورا محن بحر میں براہ کو تھے میں پور بول ہوں ہی بندہ تھا، پورا محن بحل میں بروی کے حصر میں برہم و دینار کی چار بوریاں آگیں، لوگوں نے کہا کہ تی سے اب بیوی کے حصر میں درہم و دینار کی چار بوریاں آگیں، لوگوں نے کہا کہ تی سے آپ اس کو استعمال کریں۔ اب جب سب لوگ چلے محلے تو اس عورت نے ول بی سوچا کہ بھی ان کو تو پتہ بھی تہیں سے ایک بوی بچھے کے تو اس میں سوچا کہ بھی ان کو تو پتہ بھی تہیں سے ایک بوی بچھے کہ تو اس میں موجا کہ بھی ان کو تو پتہ بھی تہیں سے ایک بیوی بچھے کہ تو اس میں میں میں میں ماس بھی آ دھے کا حق اس دوسری بیوی کا ہے۔ لہذا بید جو چار بوریاں تیں ہے میں درمری بیوی کا ہے۔ لہذا بجھے تیں ہے میں درمری بیوی کا ہے۔ لہذا بجھے تیں ہے میں اس بیں آ دھے کا حق اس دوسری بیوی کا ہے۔ لہذا بجھے تیں ہے میں اس بیں آ دھے کا حق اس دوسری بیوی کا ہے۔ لہذا بجھے تیں ہے میں درمری بیوی کا ہے۔ لہذا بجھے تیں ہے میں درمری بیوی کو جوانی ہیں۔

چنانچداس نے اس بڑھیا کو بلایا اور کہا کہ بھٹی ایس تجھے استے ہیں دول کی ہیدو پوریاں جا کراس کو دواور خاوند کے فوت ہونے کی اطلاع بھی پہنچادو۔ وہ بڑھیا لے کرعمی، اس نے جا کر پہلے بتایا کہ آپ کے خاوند نوت ہو مجھے تو وہ بہت رولی کساچھا انسان تھا، جدا ہوگیا۔ پھراس نے وو پوریاں اس کو درہم ودینار کی بھری ہوئی ویں کہ اس کی پہلی ہوی کے جے میں جارہوریاں آئی تھیں، اس کوا ندازہ تھا کہ اس کی بہلی ہوی کے جے میں جارہوریاں آئی تھیں، اس کوا ندازہ تھا کہ اس کی کوئی دوسری ہیں ہے اوراس نے سوچا کہ میں دوسرے کاحق نہیں کھا سکتی لبذا اس نے دو بوریاں آپ کو بھی ہے اوراس نے سوچا کہ میں دوسرے کاحق نہیں کھا سکتی لبذا اس ہے دو بوریاں آپ کو بھی اسے بوری اردتی رہی، دوبی رہی ہیں ہو ہیا اس نے اس کو کہا کہ اچھا آپ دالیس جارہی ہیں تو یہ دونوں بوریاں جو درہم و دینا رکی ہیں لے جا کیں اور پہلی کو دے ویں ۔اس نے کہا کہوں؟ یہ تو آپ کاحق ہے، اس نے کہا: اس لیے کہ آخری دفعہ جب میرا خاوند میاں ہے جارہا تھا جانے ہے آخری دن کوئی بات ہوئی جس پر اس نے بچھے طلاق میاں ہے جارہا تھا جانے ہے آخری دن کوئی بات ہوئی جس پر اس نے بچھے طلاق وے دی رہی ہیں بیانی ہوں یا میرا دب جانتا ہے کہ اب بیں اس کی بیوی نہیں ۔ یہ دو رہاں کہا کہ وریاں پہلی کو دے دویہا تی کاحق ہے۔ جب ہم سے معنوں میں مسلمالنا شے تو سوکنول کے اندر بھی بناہ بندی تھی۔

# ذكر وسلوك كامقصدنفس كوشريعت كےمطابق و هالناہے:

تو تصوف وسلوک کا بنیادی مقصد انسان اپنفس پر محنت کرے ، حتیٰ کدوہ شریعت کے مطابق ڈھل جائے ، اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے اور بچ کی زندگ نصیب ہو جائے ۔ جوانسان پر محنت کرجا ہے وہ و نیا بین اللہ کی رحمت بن کر جیتا ہے ۔ آج جس نے ذکر وسلوک ہے پچھ حصہ نہیں پایا وہ کہیں کاروباری پارٹمز کے ساتھ بردیا تی کرر ہا ہوتا ہے ، کہیں پڑوی کے ناک بیس وم کیا ہوتا ہے اور کہیں بوی کا جیب حرام کیا ہوتا ہے ۔ اور جو ذکر وسلوک سکھتے ہیں ، ایسی زندگی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عبد المحکی عارفی کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی المیہ کہا کرتی تھیں کہ شاوی کے بعد بوری زندگی میرے خاوند نے بھی لہجہ بدل کر بچھ سے گفتگوئیس کی ، خصہ کرنا ، گائن ڈیٹ کوری زندگی میرے خاوند نے بھی لہجہ بدل کر بچھ سے گفتگوئیس کی ، خصہ کرنا ، گائن ڈیٹ کوری زندگی میرے خاوند نے بھی لہجہ بدل کر بچھ سے گفتگوئیس کی ، خصہ کرنا ، گائن ڈیٹ کوری کے ساتھ میں کوصاف

کریں مے تو ونیا کے لیے ایک اچھا انسان بن کرر ہیں گے اور اللہ کا ایک اچھا بندہ بن کرر ہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے ، پچھٹے گنا ہوں سے مچی تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور جانے سے پہلے ہمیں زندگی کو بدلنے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی نیت کرنے کی تو فیق عطا قرمائے۔

وَ الجِرُدَعُولاً آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

ಘಟ್ಟಾಕ್







قرآن پاک میں میسوئی اختیار کرنے کا حکم:

قرآن مجید فرقانِ تمید بین الله رب العزت نے بیش مقامات برکسی کام بہتھم صاور فر مایا ہے ۔عبداللہ ابن عباس بڑنٹوز فر مایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید پڑنے ہوئے تم امر کاصیغہ و بھو! امر کے صیغہ ہے مراد کہ جس ٹی تکلم خدا ہوتو تم ذرا سنجل کر جھو ،اللہ کی عظمت کواپنے بیش نظر رکھوا در میسوچو کہ مید میرے مولی کا مجھے تھم ہے۔ جنا نجے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاذْكُرِ السّمَ رَبِّكَ وَ تَبَكِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ '' وَكُرُكُرا ہِ عِرب كَ نام كا اور اور سب سے كث كر الله كي طرف آو'' تَبَيِّلُ كَيْمِ بِين كُرِقُلُوق سے كثنا الله سے جَرُ نا، ما سواسے كو الله سے جزور بعنی وَكُرُومَ اس فَطَة تَك بَهِ فِي وَكُرِبُها راول برايك سے كث جائے، ايك الله كے ساتھ جڑ جائے ۔ وَكُرُكا مقصد فقط تَمْقى بورى كرنا نهيں، تَبِيْ جِيمِرنا تَهِينَ بِيمِيرنا تَهِينَ بِيمِيرنا تَهِينَ ے؟ ﴿ وَ تَبَعَّلُ اِللَّهِ تَبْتِيمُلا ﴾ كَتْهِينَ ' تَبَقُلْ ' نَعيب بو ماسوا سے كئ جاؤ الندے نبوجاؤ \_ بحراللہ كى نبعت سے تخوق سے تعلق ركو .

# الله کی محبت کے لیے ول کی صفائی ضروری ہے:

تو ذکر کوائل نکتے تک پہنچانا کے دول ہر طرف سے کے جائے اور ول میں فاتا اللہ رب العزت کی ذات کی محبت ہو، ول اللہ کی مجت سے لیے رہ ہوجائے۔ اور بیدول محبت المہی سے اس وقت تک لیریز نہیں ہوتا جب تک ٹا زیبا حرکتوں سے باز شاآ جائے۔ جب تک قلب تازیبا حرکتوں سے بازندا ہے ، اس میں انوار و تجلیات کوجذ ب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ جب تک قلب نشسانی شیطانی شہوانی وساوس میں گھرا ہوا کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ جب تک قلب نشسانی شیطانی شہوانی وساوس میں گھرا ہوا ہے، بیاللہ سے دور ہے، ول کوسنوار تاہز ہے گا۔

آپ کے پائی کوئی آ دمی دورہ لینے کے لیے آئے، برتن نجس ہو، گذا ہوتو آپ کبھی دورہ نیں ڈالیس گے، تو جس دل کے اندر گذا ہوں کی ظلمت ہو، نجاست ہو، اللہ اس دل میں اپنی پاک تبلیات کو کیسے ڈالیس گے؟ اس لیے فر مایا کہ دل کوصاف کرو! اب صاف کرنے کا طریقہ ﴿ وَ الْمُ تُحْوِالْہُ ہِ دَیِّنِکَ ﴾ ڈکرکراپنے رب کے نام کا۔

# محبت بہجانی جاتی ہے:

ایک آ دمی اگر بہار ہوتو ایک نظر دیکھنے سے پید جل جاتا ہے کہ فلاں آ دمی بہار ہے۔ کیونکہ عام معمول سے اس کی حرکات سکنات ذرا جدا ہموتی ہیں۔ اسی طرح جس بندے کا دل محبت اللی عین رہتے بس جائے ایک نظر کے دیکھنے سے مجھانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشک یہ چھے ٹیس رہنے ،اظہار چاہتے ہیں۔ تو جس بندے کے دل میں محبت الٰہی مجرجائے اس کے ماتھے یہ لکھنے کی مغرور سے نہیں ہوتی، ایک نظر سے پڑھاجا ہے۔ای کیے تو فر مایا کہ اللہ والوں کی بہچان کیا؟ صدیث پاک میں آیا ہے: ﴿ اَکَیْرِیْنَ اِفَا رُوْدُهُ فَرِکْرَ اللّٰهِ ﴾ ''تم دیجھے شہیں دیکھنے سے اللہ یا د آجائے''

# محبت انسان كوتنها كى بيند بناديتى ب:

محبت کی بیدا یک صفت ہے کہ وہ ہندے کوتھا تی پسند بنا دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس میں اکیلا رہوں، میں ہوں اور میرے محبوب کی باد ہو، اس کے تذکرے ہوں اس کی یا تیس ہوں اور میں اس میں مگین رہوں۔ ع

یا تیرا تذکرہ کرے ہر محض ورنہ پھر ہم سے گفتگونہ کرے

الله تعالی چاہیے ہیں کہ بندے! حیرا دل میرے لیے ہے، میں دنوں کا بیو پاری ہوں، میں جچھ سے تمہارا ول چاہتا ہوں تمہارا جسم جہاں مرضی رہے ججھے غرض نہیں، دل میرے پاس ہونا چاہیے جبکہ و نیا کی محتول کا عال ہے کہ وہ چاہیے ہیں کہ دل تمہارا Comparituation (Section 1988) Comparison (Section 1988)

جہاں رہے جسم میرے باس ہونا جاہیے۔ بینفسانی محبتوں کا حال ہے۔اللہ رب العزب جاہجے ہیں:میرے بندے!تم مسجد میں ہو، بازار میں ہو،گھر میں ہو،کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو،دل میرے پاس ہونا جاہے۔

#### محیت کی جزائے معمّل:

تو تنهائی میں محت کومزہ ملتا ہے کیونکہ اس کومجوب کی یادیس وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کی جو جزا ہے، وہ ونیا میں بھی ملتی ہے۔ کیا جزامتی ہے؟ مناجات کی لذت نصیب ہوجاتی ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے لذت مناجات کے درواز کے عمل جانا، اللہ کی طرف سے جزائے مجل ہوا کرتی ہے۔ تہجد کو بڑھنے کودل جا ہے گا، لہی دعا کرنے کودل جا ہے گا، لمبا مراقبہ کرنے کو ہتا اوت کرنے کودل جا ہے گا، لہی دعا کرنے کودل جا ہے گا، لمبا مراقبہ کرنے کو ہتا اوت کرنے کو واللہ اس ونیا میں عطا فرماد ہے ہیں۔ اس محل کے اور نقذ انعام ہے، جو نیک نوگوں کو اللہ اس ونیا میں عطا فرماد ہے ہیں۔ اس الیے شخ ابن عطاء اسکندری ویشا ہے گاہ میں یہ بات لکھتے ہیں:

فَرِّغُ قَلْبُكَ مِنَ الْاغْيَادِ يَمُلَّاهُ بِالْمَعَادِ فِ وَالْإِسْوَادِ '' ثم اپنے دل کواغیارے خالی کر دواللہ اسے اپنے معارف اور اسرارے لبریز فرمادےگا''

#### نماز .... مومن کے لیے تخلید کا مقام:

تو محبّ کومجوب سے سواتو چین ہی نہیں آتا ،اس کا دل ان کھات کو تلاش کرتا ہے کہ جن میں وہ اللہ رب العزت سے ساتھ اپنا وقت گزارے، نبی عَلِیْتَا اَمْتِیَا اُمَّا اُمِرا کے

أر حيني يا ملال "باللابري آئهول كوشندك بيناوا" اذان دوادرنماز ہڑھنے کا وقت ہوتو میری آنکھوں کوٹھنڈک بہنچے۔اس لیے فر مایا کہ میری متکھوں کی شھنڈک نماز ہیں ہے کہ وہ محبوب سے ملا قات کا دفت ہے۔اللہ رب العزت نے مؤمن کواس و نیاش اینے دیدار کا تقبور با تدھنے کا تھم ویا کہتم اس ونيامير Visiolise (تصور) كرد كدمير الحبوب كيسابوگا؟ ((أَنْ تَعِبُدُ اللَّهُ كَاتَّكَ تَرِاهُ))

اوراس طرح عبادت كرو! جيسيةم و يجهته بو

آج جہاں محبت کے تعلقات ہوتے ہیں توان کحوں کو بیٹر کے سوچتے ہیں جو قربت میں گزرے۔ ماں کا بیٹا دور ہوتو ماں اپنے بیمیکو تصور میں سامنے لاتی ہے۔ تو الملته تعالی نے مؤمن کو دنیا میں یہ برا جیکٹ دیا جمہیں میرا جو دیدار تصیب ہوگا ، اس کا تصورول میں با عرموکہ وہ کیسا ہوگا؟ ای کا نام نماز ہے۔ پوری نماز کے اندرانسان اللہ كا دهيان لے كر كھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر جب قيامت كا دن ہوگا تو الله رب العزت اپني ینڈلی کی چی فرمائیں ہے۔

﴿ يُوْمَ يَكُمُّ فُ عَنْ سَاق ﴾

وجہ کیا ؟ کہ جہاں اوب ہوتا ہے وہاں آ تکھیں تبین افھیں۔ تو قیامت کے دن اگر شروع ہی میں اگر چیرے کا دیدار کرواتے تواوب والے بندے کے لیے مشکل تھا چرے کی طرف نگاہیں اٹھانا۔ تو قیاست کے میدان میں چونکہ نظر برقدم ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے یاؤں پرنظر ہوتی ہے تو پیڈلی قریب ہوتی ہے۔ فرمایا: ہم پنڈل سے نور دکھائیں سے اور جب انسان اس کوہمی برداشت کر جائے گا پھر فرمایا کہ جب تم جنت میں آؤ کے تو ہم حمہیں اپنے چیرے کا دیدارعطا فرمائیں گے۔اس کے لیے محنت

<del>^</del>

اس دنیا میں کرنی برتی ہے۔اس کیے قربایا:

ٱلْعَارِفُ لَا يَزُولُ إِضْطِرَارُهُ وَلَا يَكُونُ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ قَرَارُهُ ''مؤمن کوغیر کے ساتھ قمر ارنہیں ملتا اورمؤمن کااضطرارختم نہیں ہوتا'' ایک شوق ہوتا ہے، ایک ملکن ہوتی ہے ،ول میں گلی ہوئی لیم بھی نماز میں ،مبھی تلادت میں، بھی رکوع اور بچود بیں ، انٹد کے ساتھ انسان مشغول ہوتا ہے۔ اپناونت مر ارر ہا ہوتا ہے۔ تو القدرب العزت کی محبت یانے کے لیے انسان کو ونیا ہے یے نیاز ہوتا پڑتا ہے۔اس ہے کیا مراد؟ ٹوکری چھوڑتی پڑتی ہے؟ نہیں! کاروبارچھوڑتا پڑتا ہے؟ نہیں! جولذات دنیا اورخواہشات دنیا ہیں ان کوچھوڑ ٹاپڑتا ہے۔ وہ اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے واجھے کھانے بھی کھا تا ہے واجھے گھروں میں رہتا ہے مگر دل کٹا ہوا ہوتا ہے۔وہ ہر چیز کے اندر رہتے ہوئے ایک اجنبی ہوتا ہے۔تو ہوں و نیا کا دل ہے نکل جاتا ہے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہونے کی شرط ہے۔

#### شای میں فقیری:

آپ غور کریں کہ دنیامیں کتنے با دشاہ ایسے گذرے ہیں کہ عین باد شاہی میں انہوں نے فقیری کی عمر بن عبدالعزیز بھیلیے کا سکدمشرق ہے مغرب تک چاتا تھا۔ نام من کرنوگ کا پہتے تھے، ایسا انصاف انہوں قائم کیا تھا۔ کا فروں کے دل پران کا وید به بینها مواتها، اوران کی واتی زندگی کود میکھوتو آپ کوفقیری نظراً ہے گی۔ساوہ کھانا سادہ لباس اور رات کا سوٹا تو تھا ہی نہیں ۔ساری رات اللّٰہ کی عباوت میں رہتے تھے، فرمائے تھے کہ میں نے اپنا دن مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور رات کو اپنے مرور د گار کی خدمت کے لیے وقف کر دیا مین یا دشاہی میں فقیری کی \_ سلطان ائتش کی زندگی کو دیکھیں ، اورنگ زیب عالمگیر کی زندگی کو دیکھیں کہ

بادشاہ بھی منے گرنجی زندگی کو دیکھیں تو نقیری نظر آئے گی۔اورنگ زیب سادہ لباس پہنتے ،سادہ کھانا کھاتے گر بادشاہ بھی تھے۔انساف ایسا کہ لوگ مانتے تھے کہ انساف کو قائم کر دیا گر بادشاہی میں فقیری کی۔ تو اللہ تعالیٰ بینیس چاہتے کہ تم دنیا ہے بچلے جاؤ غار کی طرف بینیں! جہاں ہوادھرہی رہو گر تہارا دل دنیا سے کمٹ جائے ،اللہ رب العزت سے جڑجائے۔

معرفت كاصدقه:

طلباکے لیے ایک علمی کانتہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ إِنَّهَا الصَّدِدَةَاتُ لِلْفَعَرَ آءِ ﴾ ''صدقات فقیروں کاحل ہے''

ا در میہ جواللہ رب العزت بندے کواپٹی معرفت دیتے ہیں ، اپٹی محبت دیتے ہیں ، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے ، عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یو بیعطا کس کولمتی ہے؟ کیابا دشاہوں کولمتی ہے؟ نہیں ! بلکہ فرمایا :

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآبِ﴾

فقراء کوملتی ہے۔ تو اللہ کی تابش میں بندے کولگنا ہی پڑتا ہے چاہے جو بھی ہو۔ اس لیے فرمایا:

إِنْ أَ رَدُتُ وُرُوْدَ المَوَاهِبِ عَلَيْكَ صَبِّحِ الْفَقُرَ وَ الْفَاقَةَ لَدَيْكَ " أَكُرَمْ حِاسِتِ مُوتمَهارے او پرمیرے معارف اتریں تو تهمیں جا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے فقراور فاقہ کو درست کرلو۔" اس کے کہ

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرِ آمِ ﴾

8C-01-41-6088X8X60X88X6C 0242 D8

كەرنىتىن نقرا كوملا كرننى بى -

نبي عَلَيْنَالِينَامُ كَاخْلُوت مِن وقت كَرْ ارِنا:

ی علیفالہلام کی میارک زندگی کو دیکھیے۔ اظہر رنبوت سے پہلے آپ مُلَّقِیَّا کو تنہا کی پہند تھی ۔سیدہ عائشہ صدیقہ بڑٹھاروایت فرماتی ہیں:

آوَّلُ مَا بُدِءَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ سَنَظِيْهُ مِنَ الْوَحْيِ الوَّوْيَ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ النَّوْمِ

كدومى كـ ارّ نے سے بِہلے نِي عَلَيْهِا كو چِهِ مِبنے سِحِ خواب آیا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَواى رُوْيَا إِلَّا جَانَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْعَمَلاءُ وَ كَانَ يَخُلُوا بِغارِ هِوَاءٍ فَيَتَعَنَّثُ لِيْهِ وَهُوَ الْتَعَبَّدُ پھر نِي الْهُذَا كُورَمِا لَى الْجِي كُلْنَا كَى اور نِي عَلِيْهِا بَعِرِ عَارِمِ الجائے تَے تَہِ اَلَ كَ كِير نِي الْهُذَا كُورَمِا لَى الْجِي كُلْنَا كَى اور نِي عَلِيْهِا بَعِرِ عَارِمِ الجائے تَے تَہِ اَلَ كَ

وہاں پر جا کر انڈ کی عہادت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ نماز تو تھی خہیں قرآن تو تھا نہیں تو خار حراش کیا کرتے تھے؟ اللہ کی یا دیں اللہ کی یا دیں لولگا کر جینے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھتے تھے۔ تو آج یا تی سنتوں پر جوم کل کرتے ہیں تو اس سنت پر عمل نہیں کرنا ہوتا کہ ہزری زندگی میں بھی ایسا وقت ہوکہ ہم ہوں اور ہمارا رب ہو؟ تھا جُل نما کھر کے اندرآپ مصلے پر بیٹھیں اور دن اللہ کی طرف سے جوڑویں تو اللہ کو آپ کی وہی تنہائی بیندہوگی۔

الله تعالى كا دوبندول برفخر:

اس کیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کدانشد تعالیٰ دو بندوں پر فخر کرتے ہیں

فرشتوں کے سامنے خوشی کا ظہار فریاتے ہیں۔ایک وہ مخص کہ خوبصورت جوان ہوی موجود ہے اوراس کے باوجودوہ آ دمی تبجد کے لیے مصلے پر کھڑا ہوجا تاہے۔اللہ تعالی فرشتوں کو فریاتے ہیں کہ دیکھوا اگریہ جا بتا تو اپنی ہوی کے ساتھ وقت گز ارسکنا تھا، اس کو میری محبت نے مصلے کے او پر کھڑ ہے ہونے کے لیے مجود کر دیا ہو معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ کی محبت میں پچھ کرتا ہے اللہ اس کو پند فریاتے ہیں۔

اوردوسراوہ کہ مسافروں کا تافلہ تھا، ساری رات سنر کرتے رہے اور تھکے ہوئے خے، اور منزل پر پہنچ تو سب سو گئے۔ ان میں سے ایک نے وضوء کیا اور مصلے پر کھڑا ہوگیا۔ اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو! اس کومیری محبت نے کھڑا کر دیا۔ تو جب انسان انلہ کی محبت میں بچھ بڑھ کر قدم اٹھا تا ہے، اللہ رب العزت تجولیت قرماتے ہیں۔

### اعتكاف .... تخليه كي أيك مثلّ:

تو نبوت سے پہلے ہی علیہ القالم کا یہ وقت تنہائی میں گزرتا تھا۔ گر نبوت کے بعد
کی جوزندگی تھی اس میں بھی ای طرح۔ رمضان شریف کا اعتکاف فر ماتے تھے۔
اعتکاف میں ای تخلیہ ای تنہائی کی مثل کروائی جاتے ہے کہ تم اپ گھروں سے چلے
جاؤاور شنہ داروں کو بھی چوڑ دواور مبحد میں جا کر رہو۔ اور بیٹیں کہ تم مبحد میں بیٹھ کر
گیمیں لگاؤ نہیں! مبحد میں بھی تنہائی ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ہی علیہ النائی نے
احتکاف کے لیے مبحد میں خیمہ لگایا ، مبحد میں خیصے لگانے کا کیا مطلب؟ مقصد ہے کہ
فاہر میں بھی لوگ نظر کے سامنے ندر ہیں ، علیحدگی ہو، یکسوئی ہو۔ احادیث میں آتا ہے
کہ نے نبی عظالمی آئی نے شب قدر کی تلاش میں دوسرے عشرے میں احتکاف فرمایا؟

اور جب عشرہ ختم ہوا تو نبی نائیڈیا نے خیصے ایٹا سرمبارک باہر نکال کے قرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اب بیٹ قدرتیسرے عشرے میں ہوگی ۔ لہندامیں نے اپنے اعتکاف کو دس دن کے لیے بڑھا دیا ہتم بھی اپنے اعتکاف کو دس دن کے لیے زیادہ کر دو۔ تو مجد کے اندر خیمے کے اندرر ہے کا کیا مقصد ہے؟ حتمائی اختیا دکرنا مقصد ہے۔

#### خلوت كامحيت يتعلق:

مَنْ أَنْتَ تَمْ كُونَ مُو؟

بي مي مبين كها: مَنْ أَنْتِ بلكه فرما ما: مَنْ أَنْتُ

قرمايا: عَائِشَة

قرمايا: مَنْ عَائِشَهُ "عائشُكُون ٢٠٠٠"

قرمایا: ابوبمرکی بیثی

قرمایا: مَنْ أَبُوْ بَكُورِ الْوَكِرُون ہے؟

فرمانی ہیں کہ جب نبی طابیّا نے یہ بات کہی کہ ابو بکر کون؟ تو میں بہچان گئی کہ اب اس وقت میں کسی کی طرف دصیان شار ہا۔اس سے نبی علیٰلا نے فرمایا:

#### « لِي مَعَ اللَّهِ وَقُتْ»

''میرااللہ کے ساتھ ایک ایباد مت ہوتا ہے''

اس وقت میں کوئی نبی مرسل اور ملا تک بھی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے یا تو ہمارا بھی تواللہ کے ساتھ کے کھووقت ہونا جا ہے تا اس لیے تو فرمایا:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾

''جب آپ اپنے منعب سے فارغ ہوں تو اللّہ کی طرف رغبت اختیار کیجے''
اللّہ کی طرف رجوع سیجیے۔ تو علم پڑھانے والے، دعوت و آبلنغ میں کام کرنے
والے ، جو دین کے کام میں کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں، جب اپنے شعبے کے کام
سے بچھ فارغ ہوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہو قراللّی وَ یّلْکُ فَارْغَبُ ﴾ الله ہے لولگانی
پڑے گی۔ یہ وقت تو گزار نامی پڑے گا۔ اس وقت کو گزارے بغیرانسان کے ول میں
اللّٰہ کی محبت جزنہیں پکڑ کتی۔

#### اعتكاف كابنيادي مقصد:

چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی فظ المانی استکاف فرماتے تھے تو آپ کالیکی کے لیے مبحد میں چار پائی بچھائی جاتی تھی بلکہ آج بھی اس جگہ پرایک ستون ہے اور اس کا نام ہے '' استوان سریز' سریر چار پائی کو کہتے ہیں کہ جہاں نبی فلیڈ لھٹا آئی کی جہا ہوتی تھی ، فیمہ لگا ہوتا تھا۔ اس جگہ پر نشان بنا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کا بمیادی مقصد اللہ رہ العزت کے ساتھ طوت کی گھڑیاں گزار تا ہے۔ مبحد میں دنیا کی ہاتیں کرنا و یہے ہی منع ہے ، مکروہ ہے۔ اوراعتکاف کی حالت میں اور بھی منظ کر دیا۔ بس تم ایک عبادت میں اور بھی منظ کر دیا۔ بس تم ایک عبادت میں اور بھی منظ کر دیا۔ بس تم ایک عبادت میں اور بھی منظ کر دیا۔ بس تم ایک عبادت میں اور بھی منظ کر دیا۔ بس تم



#### ا كابر كاخلوت كواختيار كرنا:

جارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں ان میں خلوت اختیار کرنے کامعمول ضرور نظرآئے گا۔ چنانچیان کی جگہوں کا اگرآپ مشاہدہ کریں۔

اس بخارا میں خواجہ بہاؤالدین نتشبند بخارا کی خانقاہ ہے'' تھرِ عارفاں''۔اس میں چھوٹے چھوٹے کرے ہوتے تھے مصلے کے برابر، بس ایک مصلے کی جگہ ایک بند ہے کے لیے ہوتی تھی۔اس پند ہے کے لیٹ جاتے اور سو جاتے ہوتی تھی اور اس کے لیٹ جاتے اور سو جاتے ہوتی تھی۔ جاتے ہوتی تھی۔۔

⊙ ۔۔۔۔۔ اکا برعلیائے دیو بند کے معلومات قرار پڑھ کردیکھے لیجے۔ چھیے متجد چھوٹی کی متجد ہے ، اس کے بھی دائیں اور بائیں ووجھوٹے چھوٹے کرے ہیں ، ایک حضرت ہائوتوی میٹید کا ، ایک میاں عابد میٹید کا۔

⊙ ...... تھانہ بھون میں دیکھیں! حضرت حاق صاحب مُراثیث کا چھوٹا سا کمرہ ہے۔
کیوں میہ کمرے ہے ہوئے تھے؟ کی لیے کہ خلوت میں اللہ رب العزت کے ساتھ
بیٹھ کر دفت گزارا جائے ۔ بیہ مؤمن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو پکڑ لیٹا
ہے۔

حضرت اقدى تقانوى مِن يم خانقاه ميں خاموش كى تعليم:

حطرت اقدس تھانوی جُرِی اُنظاع کی خانقاہ میں تو آنے والوں کو تو بالکل انقطاع کروا دیا جاتا تھا۔ بلکہ اس کو کہا جاتا تھا جلہ خاموثی علا آتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ بھی اہم نے جالیس دن کسی سے بات ہی نہیں کرنی ،صرف حضرت فرماتے تھے کہ بھی اہم نے جالیس دن کسی سے بات ہی نہیں کرنی ،صرف السلام وعلیم السلام وے سکتے ہوفقط ، اس کے سواکوئی لفظ نہیں بول

BOOK TO THE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE

سکتے۔

حضرت مجذوب مرمید آئے تو دوتو بڑے شاعر تھے، ان کو بھی فرمایا کہ بھٹگ! تم اینا وقت اب ایسے گزار و! اب ہر بندوان سے بات کرتا کیونکہ دوتو پلیک فکر تھے، ہر بندوان سے پوچستا۔ تو انہوں نے ایک بزے گئے کے او پرلکھ لیا خاموش! اور اپنے گئے میں وال لیا۔ جو بات کرتا چاہتا، اس کی طرف اشار ہ کر دیتے تھے، سلام کے سوا کسی لفظ کا جواب نیس دیتے تھے۔

حضرت اقدس تقانوی مینید کے پاس ایک بڑے عالم آئے اور حضرت سے
مطبق حضرت نے شروع میں ہی کہد دیا کہتم نے جتنا وقت خاتذہ میں گزارہ ہے ک
سے بات نہیں کرنی۔ ایک ممید تک وہ اشاروں سے جواب دینے رہے ، لوگ آئیں
گونگا سیجھتے رہے ۔ جب ایک مہید کے اندرر مگ جڑھ گیا ، اب حضرت تھا نوی میں ہیں
نے ایک وان فر مایا کہ ورس قرآن دوتو جس ون ورس قرآن ویا تب لوگوں کو بیتہ جلا کہ
ہے گوئیوں تھے یہ توضیح اللمان تھے۔

یے خاموش رہنے کی دعوت کیوں دی باتی تھی؟اس لیے کہ ہمری زندگی ہردفت غفلت میں ہوتی ہے،الا ما شاء انلہ اب اس غفت سے نجات پانے کے لیے ریتخلیہ کی تعلیم دینا ضروری ہے کہ پچھے دفت تخلید میں گزارو، پچھ مزوۃ سے خلوت کا۔ پھرالیا طف آ ہے گا کہ خلوت دراجمن .....مجلس میں بھی بیٹھ کربھی تم خلوت سے بی مزید لو سے۔

حضرة حاجی صاحب بریزالیم کی ایک مولاناصاحب و خلوت کی تعلیم: حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی میزاند کے ایک مرید تھی، بڑے عالم تھے، تھیم تھے ، مکہ مکرمہ نیل رہتے تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ جب حضرة حاجی صاحب میلیا نے جرت فرمائی تو وہ حضرت کی خدمت میں رہتے اور حرم کے اندر وقت گزرتا۔ دوسال انہوں نے شخ کی خدمت میں حرم میں وقت گزارا۔ حضرت میں صاحب نے فرمایا کہ بھی اتمہارے او پر رنگ نہیں چڑھ رہا۔ دیکھوا حرم کے انوارات ، شخ کی صحبت اور دوسال کا وقت اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر رنگ نہیں چڑھ رہائے ہیں کہ تمہارے اوپر رنگ نہیں چڑھ رہا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پھر میں کیا کروں؟ منرانے گئے کہ تم گنگوہ چلے جاؤ۔ اب عام آدمی بات سے تو جران ہی ہوجائے کہ حرم میں وقت گزارنے والا بندہ ، وہاں پر درس حدیث دینے والا بندہ ، اس کو فرماتے ہیں میں وقت گزارنے والا بندہ ، وہاں پر درس حدیث دینے والا بندہ ، اس کو فرماتے ہیں میں میں وقت گزارنے والا بندہ ، وہاں پر درس حدیث دینے والا بندہ ، اس کو فرماتے ہیں میں میں اور گنگوہ چلے جاؤ کے ہیں وہ توا ہے۔ انہوں نے کوئی آگیں بائیں بائیں بیسی کی ۔ فرزا تیاری کی اور گنگوہ آگے۔

حضرت منگوی میشید کوکها که جھے جابی صاحب نے بیفر مایا ہے کہ آم نے دو
سال جرم میں میرے ساتھ گزارے ہیں رنگ نہیں چڑھ دہا، گنگوہ چلے جاؤے حضرت
سنگوی میشید نے ان کے سارے حالات معلوم کر کے کہا کہ ہیں میں آپ کود وہا تیں
کہتا ہوں: ایک تو درس حدیث بند کر دواور دوسرانسز لکھنا بند کر دو۔ اب عام آدئی سنے
تو جران ہی ہوجائے کہ یہ کیسے اگ ہیں کہ درس حدیث بند کر دوائے ہیں، مگراس میں
ہمی تھمت تھی۔ چنا نچھا نہوں نے درس حدیث ہیں رنگ چڑھ گیا۔ اب تھمت کیا تھی؟ یہ دو
با تیں تو حضرت حاجی صاحب ان کو مکہ مرمی میں کہ سکتے تھے گر
با تیں تو حضرت حاجی صاحب ان کو مکہ مرمی میں کہ سکتے تھے گر
فیل الْحکیم ہم آلا کیا موانائی سے خالی تیں ہوتا''

حفرت حاجی صاحب بی افزان کو حدیث کے درس ہے منع کر تے توان کے فران میں افزان رہ جاتا: ''خودتو حدیث کا درس دیتے ٹیس ہمیں بھی منع کردیا، قدر جو نہیں ہمیں ہمیں بھی منع کردیا، قدر جو نہیں ہمیں ہمی ہمیں کے ذائن میں بیر خدشہ باتی رکھتا ہے۔ حضرت گنگونی مُرافلہ محدیث کا درس بھی دیتے تھے، نسخ بھی لکھتے تھے۔ توان کا ان کومنع کرنے سے ان کو بیہ وسوسہ نہ گزرتا۔ اب ان کے ذائن میکسوئی ہوگئی کہ جوخود صدیث کا درس دیتے ہیں، جب وہ مجھے منع کررہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ ای لیے حضرت حاجی صاحب مُواللہ جب وہ مجھے منع کررہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ ای لیے حضرت حاجی صاحب مُواللہ کے ان کو تھا نہ بھون بھیجا۔ بس ایک مہیند انہوں نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کرگزادا ادراس کے بعد ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگیا اور وہاں سے وہ مکہ مکرمہ گئے۔ ادراس کے بعد ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگیا اور وہاں سے وہ مکہ مکرمہ گئے۔ اب شخ کی چند دن کی صحبت نے ان کے دل کواللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ تو پھی نہ اللہ دب العزت کے ساتھ تنہائی میں دیت کے ساتھ تنہائی میں دیت کے ساتھ تنہائی ہیں دیت کے ساتھ تنہائی ہیں دیت ہے۔

شاه عبدالرحيم مينية كاليك مريدكو يكسوني ك تعليم:

شاہ عبدالرخیم مرمید ایک مرتبہ تشریف فرما ہے تو ایک صاحب بیٹے ذکر کررہ سے سے حضرت کو اللہ یا پیدوروپ سے حضرت کو اللہ یا پیدوروپ لے جاؤاوراس ذاکر کودے دوا وہ لے گیااوراس نے دوروپ ذاکر کودے دی۔ وہ بڑا حمیرات کے دوران مجھے یہ خیال ستار ہا تھا کہ تیرے پاس فرچنوں ہے کی تنگی تھی اور ذکر کے دوران مجھے یہ خیال ستار ہا تھا کہ تیرے پاس فرچنوں ہے کیا کرے گا؟ کسے گھر جائے گا؟ بیوی کو کسے فرچد دے گا؟ تورک کو کسے فرچد دے گا؟ وہ دوران یہ خیال میرے ذکر کے اندر رکادے وال رہا تھا تو شیخ نے دوروپ دے دوروپ دے دوروپ کے اندر کادے وال رہا تھا تو شیخ نے دوروپ دے دوروپ دے کہ بھی ایم میرے ذکر کے اندر رکادے وال رہا تھا تو شیخ نے دوروپ دے دوروپ دے کہ بھی اور دیا ہے تی ہوگی دوروپ دے دوروپ دے دوروپ دوروپ کے دوروپ کی دوروپ کے دوران میں کے دوروپ کے دوروپ

#### اب تو آجااب توخلوت ہوگئی:

آج ہمارے اندرسب سے بڑی کوتا ہی بہی ہے کہ ہم ذکرتو کرتے ہیں لیکن کئی مرتبہ و ماغ الجھا ہوا ہوتا ہے، کہیں مدرسہ میں، کہیں معجد میں، کہیں فلال بندے کی بات، کہیں فلال شاگر دکی بات۔ جو د ماغ پہلے سے اکو پائیڈ (بھرا ہوا) ہو خالی ہی نہ ہوتو اس میں کیسے اللہ کی طرف سے نورآئے گا؟ اس د ماغ کو خالی کر نا پڑے گا ہر طرف سے۔

اس لیے حضرت مجذوب میں گئی ہے ایک شعر کہا تھا، جس پر حضرت اقد س تھانوی میں کیا ہے جیسی مختاط شخصیت نے میر رایا کراگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو میں ایک لاکھرو بییانعام دیتا اور وہ شعرتھا: ۔

> ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوے ہو گئی

یہ ول میں خلوت پیدا کرنی پڑتی ہے، تب اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں۔ ان کی محبت ول کے اندر پھر آ جاتی ہے۔

# تلبی خلوت کے لیے ظاہری خلوت کی ضرورت:

ال خلوت کو پیدا کرنے کے لیے ظاہر میں بھی خلوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ زندگیوں کو دیکھیں ، پوچھا جائے کہ بھٹی! معمولات کرتے ہیں۔ حضرت! وفت نہیں ملتا، جس سالک کومعمولات کرنے کا وفت بھی نہ طے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معارف اور اسراد کے طفے کا کیسے حق وارین سکتا ہے۔ BOOK OF THE OR OF THE OR

### اعتكاف مين خلوت ك تعليم:

تواعثکا ف میں *مبحد بیں رہ کر*ہٹ کٹ کرزندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک مرتبہ کچھلوگ چھتہ کی محید میں اعتکاف میں تھے مگر آپس میں بات چیت بھی چلتی تقی تذکرۂ حالات بھی جاتا تھا۔انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت سارے سانپ اور بچھو ہیں وہ ان جُنبوں سے نگل رہے ہیں ، جہاں وہ اعتکاف یہ بیٹے ہونے ہیں ۔تو انہوں نے مفتی محمود منگوی میسید سے پوچھا کہ حضرت!اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللّٰدرب العزت نے ان کوخواب کی تعبیر میں خوب ملک دیا تھاء ایسے لگنا تھا جیسے ابن سیرین میشد کے روحانی بینے وہی ہول۔ تو حضرت نے خواب س کر کہا کہ ہاں میرخواہتمبارے حالات کے مطابق ہے کہتم جو وین کی باتیں محدیس میں کر رہے ہو، آپس کے تذکرے کرتے ہو، بیخواب تہیں بتار ہاہے کہ وہ سانپ اور پچھو ہیں جو تمہاری جگہوں سے نکل نکل کر جارہے ہیں ۔ تو و معتکفین کوئی دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ چانتے تھے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرئیں منع ہیں۔ وہ حال حوال ہی کرتے تنصفوم بعد کے تخیہ میں حال احوال ہے بھی منع ہیں کہ تم ایک مرتبہ کؤ ہر چیز ہے۔ ہم یہ كفنے كى محنت نہيں كرتے تو جڑنے كى محنت كيے ہوگى؟ جوجس شغل ميں نگا ہوا ہے وہ كہتا کہ جی وقت ہی نہیں ہے میرے یاں ،جب تک تثیں محے نہیں تب تک جزیں مے نہیں ۔ اس لیے تبعل کا نفظ فرمایا کتم برطرف سے کو ابلہ سے جڑو۔

# د بوانول كالله كي محبت مين حال:

خانقاہ فصلیہ مسکین پورشریف میں بسا اوقات ووسو سے تمن سوئک لوگ ہوا کرتے تنے، جواللہ اللہ سیکھنے آتے تنے رسب اینے کام میں گگے ہوئے اور پھراییا الله المحال کا جذبه النمیس ملتا تھا کہ مجد کے برآ مدے اس وئے ہوئے سے تو ذرا آ کھ مگئی تھی تو ایک سمالک کے اوپر جو جذبہ ہوتا تو یہ کہنا شروع کر دیتا: اللہ ساللہ سساللہ ساللہ ساللہ ساللہ ساللہ ساللہ ساللہ ساللہ ساللہ کی آ کھ کھل جاتی ۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوتی ، ذرا آزام ہوتا ، لوگ پھر سونے لگتے ، تو پھر کسی دوسرے برجذب طاری ہوجا تا۔ ساری رات ای طرح گزر جاتی ۔ تو وقت ایسے گزرتا تھا۔

> تیری وعا سے تو تھا بدل مہیں سکتی گر اس سے ہے ممکن کہ تو بدل جائے تیری دعا ہے کہ اور ٹیری آرزو پوری میری وعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری وعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری دیں در کرمہ برق سے ہیں اس می

آج جاری آرز و کی و نیا کی جی وکاش کدیدآ رز وایک موکد مجھے الله ال جائے۔

# شیطانی حملوں کی ترتیب

چٹانچانسان جب بھی اس راستے پر چلنا ہے توشیطان بد بخت اس کوراستے ہے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے حملوں کی ترتیب ہے کہ یہ پہلے کون ساگر آزماتا ہے؟ پھر کون ساگر آزماتا ہے؟ پھر تیسرا کون ساآزماتا ہے؟ اللہ ہمارے مشارم کی کو جزائے خیر دے کہ چنہوں نے پہلے ہی بٹادیا رکھول کرشیطان کے حملوں کے بارے بٹی۔

شيطان كايبلاحمله ..... كناه كروانا:

چٹا نچے شیطان سب سے پہلاحملہ کیا کروا تاہے کہ بندے سے گناہ کروا تاہے۔ ایک کلتہ یا در کیس گدگناہ کرنے میں:

نغس كالمقصدلذت حاصل كرناب

شيطان كامتعمدانسان كودين سے مثاويتا۔

مقامد مختلف ہیں نفس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لذت لینا ، اس کو جائز لذتنی ملیں تو مجمی دوخوش ہے ہاں جائز سے زیادہ جائے تو نا جائز کی طرف جائے گا، مرتفس کولذت سے کام ہے۔ شیطان لذتی خیس لینا وہ لذتیں دلوا تا ہے بندے کودین سے خارج کرنے کے لیے۔

﴿ مَنَاهُ كُرُوانَا الْ كُوجِا تُزِينا كُر:

چنا نچرشیطان گناه کردا تا ہے اس کوجا تزینا کر ، او تی سمی کرتے ہیں ، او تی اس کے بغیرتو گزارا تی تیں ۔ تو گناه می کیا لیکن اگر جا تزینا کرکیا تو دین ہے تکل کیا۔ اس

#### THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

لیے گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ تو سمجھے۔اورطلبا کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا ٹریک ہے کہ شیطان گناہ بھی کروائے گااور لا جک بھی دلوائے گا کہ میہ جا تز ہے۔

حضرت تھا توی میں اپناوا قعہ لکھتے ہیں۔ فر ماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا توہیں میں سے حضرت تھا توی میں اپنی آیا تو جسے ڈرتھا کہ جمجھے استاد ڈائٹ پلا کیں گے۔ انہوں نے بچھے استاد ڈائٹ پلا کیں گے۔ انہوں نے بچھے اس کے بچھے کی تھا۔ کیوں گئے سے ؟ اس لیے کہا کہ کمیلہ دیکھنے گیا تھا۔ کیوں گئے سے ؟ اس لیے کہا گرکوئی مسئلہ بو جھے گا تو مجھے پند ہو کہ میلے میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھا! گناہ کر دایا جا کر بنا کر ۔ تو شیطان کا مقصد لذتیل نہیں ہوتیں، وہ نذتوں میں پھنست کا وہ موجائے ۔ اس کے ماس طریقہ سے کہ دہ انہیں جا کر سمجھے تا کہ بندہ و بین سے بھی محروم ہوجائے ۔ اس کا مقصد ایک ہی ہندگی ہندگی سے نگالناء ایمان سے کے دیر مرکز تا۔

اور آج کل کے دور میں تو شیطان نے گنا ہوں کو جائز بنانے کے لیے نام بی بداوا دیے سیاح چاطریقہ ہے نا کہ گناہ کی تفریت ہی شد ہے ول میں۔

جئا۔... چنانچہ نیبت کے گناہ کو آئ کے دور میں بنا دیا گپ شپ۔جب منع کریں نامجئ ! نیبت نہ کرور وہ جی ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگارہے تھے۔اس لیے کہ پیتا ہے کہ نیبت کا نام ہوگا تو بھردل کے اندر گناہ سے کراہت تو ہوگ ۔ جب نام ہی گئپ شپ نگادیا تو کراہت بھی فتم۔

ہے ... آج کے دور میں شیطان نے جھوٹ کا نام بہا شدر کھ دیا۔

جھوٹ کے نام سے تو نفرت ہونی تھی بہانے سے وہ نفرت تہیں رہے گی ،او جی میں نے بہانہ کر دیا۔ بھٹی ابہانہ کا مطلب تو جھوٹ ہے۔ جے ۔۔۔۔فتی وفجور کا نام آج کے دور میں روشن خیالی۔ جھنی بدحانی کا نام کوئی روش خیالی رکھ سکتا ہے؟ ایسے ایسے ؛ لفاظ وے ویے کہ حجوث کی نفرت نکل جائے۔

جنہ ....سووے او یکی میں نے نفع کا کھا تا کھولا ہوا ہے ۔ منافع کا کھا تا تا کہ جموث سے نفرت ہی ختم ہوجائے۔

🖈 .....رسم ورواح مبيري جماري ثقافت ہے۔

یہ جوخوبصورت نام شیطان نے عام کر دیے ان کا مقصد کیا تھا کہ جواصل گزاہ ہے اس کی نفرت دل سے نکل جائے۔

توسب سے پہلا وارشیطان گناہ کروا تاہے جائز بنا کرر

#### ۞ گناه كرواناات بلكايناكر:

شیطان گناہ کروا تا ہے، گناہ کو ہلکا بٹا کر کہ بیا تی بڑی بات تبیس ہے۔او بی سبمی ایسے کرتے ہیں۔آج کل تو کوئی فٹی ہی تبیس سکتا لیتن گناہ تو کیااورا گر جا ترجیس سمجما تو اس کوہلکا کروادیا کہ چھوٹی می بات ہے۔

ہلتہ بھی کیے گا کہ بس ایک دفعہ ہے گناہ کی بات، مگر کردانے کے لیے ذہن میں کیا بات ڈال رہاہے؟ بس ایک دفعہ بس آخری دفعہ تا کہ اب تو تم کرونا پھرتم ایسے بھنسو کے کہ بیں ہردفعہ آخری دفعہ کردا تارہوں گا۔

جنة اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ می کوتو اللہ نے معاف کرنا ہی ہے نار بھی ! آگر کسی کو اللہ نے معاف کرنا ہے تو کسی کوجہنم میں بھی تو ڈالنا ہے ۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ؟ جنہ بعض کہتے ہیں: او بٹی آدم عائیلا سے بھی تو بھول ہوگئی تنی ر بھی! آدم عائیلا سے بھول ہوگئی تنی ر بھی! آدم عائیلا سے بھول ہوگئی تنی ۔ بھی! آدم عائیلا سے بھول ہوگئی تنی ۔ اللہ رب العزب نے قرآن ہیں گواہی دی:

﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًّا ﴾

' جم نے ان کے اندر نافر مانی کا اراد وجیس پایاتھا''

تو معاملہ نافر ماتی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا، بھول ہوگئی تھی۔ ہم جو گناہ کررہے ہوتے ہیں ہم تو نافر مانی سجھنے کے بادجود کررہے ہوتے ہیں۔ بیتو صورت حال بی مخلف ہے۔

حضرت علی ڈاٹٹؤ فرماتے تھے کہ جس گناہ کو انسان معمولی سمجھنا ہے ، اللّٰہ کی نظر میں وہی یوا ہوا کرتا ہے۔اس لیے بھرانسان گناہ کا رٹکاب کرتا ہے اور اے احساس مجھی نہیں ہوتا۔

### قلب کی موت کی دونشانیان:

یادر کیس کرانسان کے دل کی جب موت ہوتی ہے تواس کی علامات ہوتی ہیں۔

یے ڈاکٹر لوگ جو ہیں تا ان کے سامنے کی بندے کی موت واقع ہوتو ان کو

Fatal Symptems (علامات) سے پیدچل جاتا ہے کہ اب یہ Symptems (علامات) سے پیدچل جاتا ہے کہ اب یہ تعلق جاتا ہے ان

(علامات موت) نظر آرہی ہیں، ہے اب یہ بندہ تہیں، پچتا۔ پیدچل جاتا ہے ان

علامات کود کھے کران کو اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہ بندہ کیا ہاتھوں سے ۔ اک طرح ہمارے

اکا بر نے قلب کی موت کی بھی نشانیاں بنادیں۔قلب کی موت کی دو بردی نشانیاں

بیں:

# 🖈 نیکی ہے محرومی پرافسوس ندہو:

جب انسان کسی نیکی ہے محروم ہواور انسوس نہ ہو۔ تکمیرِ اولی چکی گئی پر داہ نہیں ، جماعت کی نماز تضا ہوگئی پر واہ نہیں ،مسج کی جماعت چلی گئی ،نماز بھی تضا ہوگئی تو پر داہ نہیں ، جب انسان نیکی سے محروم ہواور دل بھی انسوس نہیو۔



#### 🕁 ارتکابِ گناه پرندامت نه هو:

یا گناه کا ارتکاب کرے سے اول میں تدامت نہ ہو۔ گل ہی کوئی نہیں ، کوئی ہات ہی نہیں ہے، برواہ ہی نہیں اکٹ و کررہے جیں۔ یہ یکی علامتیں ہیں اس کے ول کی روحائی مورنے واقع ہو چکی ہے۔ ہے۔ ہے، اسام موچیس کہ ہمارے اندر کہیں پیدونول نشانیال تظرنونهبس تنسب

# شيطان كا دوسراحمله ..... نيكن مين سستى كروانا:

شیطان کا پہلاحملہ گنا و کیوبا نزینا کر، بلکا بنا کرانسان سے کر دانہ اورا گرا تسان اس کی بات ندمائے گناہ ندکرے نیکن پر نگارے تو ووسراحملہ یے کرتا ہے کہ نیکی تو یو کرر ہا ہے تیکی میں سستی کروانا ۔ بیتن جو کررہا ہے اس میں اس کوسستی میں ڈال دینا۔ ابھی تبجیہ سے لیے اٹھتا ہوں ۔ بہلے ایک محنث پہلے اٹھتا تھا ، اب بھی دس منٹ بھی پندرہ منٹ <u>یملے</u> اٹھتا ہے ۔ کر وٹیس بدل رہا ہے ،ابھی اٹھتا ہوں، پھرآ خری منٹول پڑھ سے **گ**ا اور کھی قضا بھی کروا دے گا۔توکستی کروا نا شیطان کا دوسراوار ہے۔

اور سے بات آج عام ہے ؟ أن من لك سے يوجھومعمولات كرتے جين؟ جي وقت ہی نہیں ملتاء وقت ند ملتے کا زیا مطلب ہے؟ مستی ماتو اس مکنا و کے تو مرتکب ہوہی رہے ہیں مستی کا ارتکا ب کروا تا ہے۔ ہمئی! ایک طالب علم جارسال ایک بی کلاک پڑھتار ہے اس کو یاس کہیں گے یا فیس کہیں کے۔ایک سالک کی سال ایک ہی سبق کے اور رہے تو اس کو کیا کہیں گے یاس کمیں گے یا فیل کمیں گے؟ پھرا تے ہیں اور ال كركيتي بين كه معفرت بهم . ہے تا كہم ہوتانہيں آپ چھوكر ديجيے ، ديسے مجھے جلدي گھر بھی جانا ہے۔ ایسے جیسے رنگ کا منکا پڑا ہوا ہے، ؤ کجی لگوا کیں گے اور چلہ جا کمیں مے۔ ہر کام کے لیے وقت ور کار ہوتا ہے تا بس حضرت میں آیا تھا،تعویذین و بیجے اور

مجھ نے ذکراذ کارتو ہوتے نہیں، وعا بھی کردیجے، بیآج کل کے ساللین کا بیرو بیہوتا ہے۔ اور کئی سالکین تو ماشاء اللہ ایسے بھی تشریف لاتے ہیں کہ بات کرتے کرتے بناتے ہیں کہ حضرت میں بیجو بنار ہا ہوں آپ جھے بیہ شورہ عطافر مادیجے۔ خودعلاج بناتے ہیں کہ بین کے کرز بان سے وہ الفاظ من لیں۔ کیا علاج ہے کہ مریض طبیب وآکر کے کہ جی میں جو کہد ہا ہوں نالیس آپ مجھے وہ ووائی ویں۔

حصرت خواجیہ تھے معصوم میں آلئے نے قرمایا: ہمارے اس سلسلہ میں سالک کی ستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکا دہ نہیں ہے، جو بندہ سستی کو چھوڑ دے ذکر اذکار معمولات کرتارے وہ بقیناً اللہ سے واصل ہوتا ہے۔

#### شيطان كاتيسراحمله .....ريا كارى كروانا:

تیسری چیز کہ اگر وہ نیکی میں سستی بھی نہیں کر رہا ہے اور دومرا وار بھی کا میاب فہیں ہواتو تیسراوار ہے کرتا ہے کہ نیکی کے دوران ریا کروانا ۔ لوگ تعریف کریں ، لوگ اچھا سمجھیں۔ اور یہ تو آج کل اتنازیا وہ ہے کہ جوکرتے ہیں وہ بھی دوسروں کو بتاتے ہیں اور جوئیس کرتے وہ بھی بتا ہے ہیں۔ ہارے اکا بر کا بیرحال تھا کہ نیکیاں کرتے ہیں اور جوئیس کرتے ہیں چیئیں چلنے وہ ہے ہی بتا ہے ۔ ہم نیکیوں کا اراد و کرتے ہیں وہ بھی سنا دھیے جھیاتے ہے ، پید نہیں نے جھی سنا دور ہوئی سنا دھیے ہیں کہ تی اور اراد و ہرتے ہیں اور عاوت بھی نہیں اور ماوت بھی نہیں اور اور ہوئیس نے جی گھنٹہ مراقبہ کرنے کا اراد و کر لیا ہے ۔ خواب و کی جھے ہیں تو پوراخواب نہیں سناتے جتنا حصہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہے وہ سنا دیتے ہیں باقی کو گول کر جاتے ہیں۔ ریا ہے ناطبیعت کے اندر۔ ای کوتو دکھا وا کہتے ہیں کہ فوگ تیں باقی کو گول کر جاتے ہیں۔ ریا ہے ناطبیعت کے اندر۔ ای کوتو دکھا وا کہتے ہیں کہ فوگ تعریف کریں ، لوگ اچھا سمجھیں ۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا ای کا نام ریا فوگ تعریف کریں ، لوگ اچھا سمجھیں ۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا ای کا نام ریا

ریاکار ....سب سے پہلاجہنی:

آپ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ کیا گناہ گار بندہ جائے گا؟ نہیں! سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ایک عالم کو۔ مدرسے بنائے ہوں گے،علم پھیلایا ہوگا، ہزاروں شاگر دہوں گے، کہے گا: یا انڈا میں نے تو ساری زندگی تعلیم وتعلم میں گزار دی۔اللہ فرمائیں گے کہ نیت یہ تھی کہ تجھے بوا عالم کہیں۔ فَدْ فِیْلُ " تجھے کہا جا چکا'۔اس کوجہنم میں اوندھا پھینک دو۔

پھرٹی کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں بہت خرج کیا ہوگا۔اسے کہا جائے گاتو خرج کرتا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں قلے ڈینے کی ہوگئی واہ واد یہ جاؤجہنم میں۔

مجاہد کولا یا جائے گا ،اس نے جان دی ہوگ۔ کیے گا:اللہ! میں نے تو دین کی سر بلندی کے لیے اُڑتے لڑتے جان دے دی۔کہیں سے ہاں تو چاہتا تھا: لوگ سیجے بردا بہادرکہیں،قد ڈینل سوکہ دیا گیا۔ لے جاؤجہم میں!

وہ لوگ بڑے بڑے انکال لے کرآئمیں گے تگر ریا کاری کی وجہ ہے سب سے پہلے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کہائز کے مرتکب تو نہیں تھے تا ظامِرُ الوانہوں نے بڑی عبادت کی تھی لیکن ریانے کیا نتیجہ دکھایا۔ تو بیر یااس قدر بری چیز ہے۔

تفور ی معاوت پر برسی تو قع:

ای لیے آن اگرہم پکھیتھوڑی عبادت کر بیٹھتے ہیں تو ہڑی تو تعات لگا ٹیٹھتے ہیں۔ کہ اب تو جمیں پہ چیزل جانی جا ہے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری چیشلیا فرماتے ہیں: کینف تَطُلُبُ الْعُوصَ عَلَی عَمَلِ هُوَ مُتَصَدِّقٌ بِهِ عَلَیْك "تواس مُل پر جزا كاحق دار كیے بن سكتا ہے جواللہ نے اپنے نصل ہے تجھ پر BC - September 1988 Company 1988 Contraction DB

مدقد کیاہے'

صدقے برہمی کوئی تو قع کرتا ہے کہ جھے اس پراجر ملے۔ ام محیف تطلُبُ جَزَاء عَلَی صَدَقَةٍ هُو مُهُدِیْهُ اِلَیْه تو سیسے اس ممل کا جرطلب کرتا ہے جو جھے پرصدقہ اور ہدید کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جومل کی تو فیق دیتا ہے، بیداللہ تعالیٰ کی طرف عطا اور ہدیہ ہوتا ہے اوراس ہے ہمیں تو فیق ملتی ہے اوراس ممل پرہم پھراجر کے سخق بنے پھرتے ہیں۔

ريا کې علامت:

ہارے ہزرگوں نے کہا کہ اتسان عمل بھی کرے مگر دن میں تو تع ندر کھے ، نیکی کر ور پایس ڈال ،اور دل میں بدیمفیت ہو کہ لوگ جمھے اچھا کہیں ، نیک بجھیں ، تو یہ بیکاریا ہے ، کسی نے کیا عجیب بات کمی ہے :

اِسْیَشُوافُکَ اَنُ یَکْلُمَ الْحَلُقُ بِنِحُصُو ْصِیَنِكَ استشراف کہتے ہیں کہ دل کے اندرایک شوق کا ہونا خواہش کا ہونا کہ لوگوں کو جمعے میری نیکوکاری کا پیتہ چل جائے تو فر ماتے ہیں۔

اِسُیِشْرافُکَ آنُ بَعُلَمَ الْحَلْقُ بِمُحُصُّوْ صِیبَتِکَ وَلِیْلٌ عَلَی عَدْمِ صِدْقِکَ فِی عُبُودِیَتِکَ "" تیرے دل میں اس خواہش کا ہوتا کہ لوگ میری نیکی کومعلوم کرلیں، اس بات کی کی دلیل ہے کہ تواتی نیکی کے اعراض میں ہے۔"

شيطان كاچوتها حمله ....خود پسندى ميں مبتلا كرنا:

اورشیطان کا چوتی ارکہ اگر ریا بھی نہ ہوتو اس کوخود پیندی میں بیتلا کرتا ہے۔تو تو ہردا نیک ہے، تیم یہ بینا اور کو کی ہوسکن ہے۔اپ بیرخود پیندی ہا لک ہے ہندے CALP NO

كى ليے باك كردين والى برصديت باك يس فرايا: « وَ اعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِمِ»

''بندے کا اپنے نفس کے اوپر عجب ہوتا یہ مہلکات بیس سے ہے'' اپنی وات کے ساتھ گمان رکھنا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ تو شیطان نیکی کے بعد انسان کے دل کے اعدر برتری وال دیتا ہے۔ تو نیک ہے تا، باقی تو ایسے ہی ہیں، میک خود بہندی تو تکبر میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ بتا کیں! شیطان نے جب مجدے ہے انکار کیا تو اس نے نشرتو نہیں ہیا ہوا تھا، کیوں اس نے کہا: اُنکا خیس میں فیڈ اس لیے کہ دہ خود بہندی ہیں مبتلا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔

### ایک عابدی خود پسندی کا انجام:

ای لیے کتابوں بیں تکھاہے کہ حضرت عیسی علیقیا کے ساتھ ایک نیک عابد جارہا تھا، ان کے پیچھے ایک گناہ گار بندہ بھی چلنے لگ گیا۔ تواس نیک بندے کو بہ بات بری کی کہ ہمارے پیچھے بید فاسق اور فاجر آرہا ہے۔ اس نے وعاکی کہ اللہ! جھے آخرے بیں اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرہ۔ نیک بندے نے یہ دعاکی اور ادھر گناہ گار بندے نے یہ دعاکی اور ادھر گناہ گار بندے نے یہ دعاکی اور ادھر گناہ گار دعاء اللہ رب العزت نے دونوں کی دعا کو بول کرلیا اور عیسی علیقیا کی طرف وی تھیجی کہ اے بیرے پیارے عیسی علیقیا؛ میں نے گناہ گار کی دعا کو قبول کر کے اس کو جنت عطافر مادی اور اس نے دعا ما گی تی کہ اس کو اکٹھا نہ کر تا اس لیے اس کو جنت عطافر مادی اور اس نے دعا ما گی تی کہ اس کو اکٹھا نہ کر تا اس لیے اس کو جس نے جہتم میں بھیج دیا۔ تو عبادت گزار جہتم شرف اور گناہ گار جنت میں۔ یہ خود بہندی اور عب اللہ رب العزب کے ہاں اس قدر شرف والی چز ہے۔

### انسان الله كے حلم كامخناج:

جنانچے ابن عطاء اللہ اسکندری میشاہ نے ایک عجیب بات کبی ہے، کیا تکنے کی بات کہی ہے: سجان اللہ فرماتے ہیں:

آفُتَ إللی حِلْمِهِ إِذَا اَطَعْمَهُ أَحُوّجُ مِنْكَ إللی حِلْمِهِ إِذَا عَصَیْتَهُ ''جب توانشکی نافرمانی کرتا ہے جتنا تواس ونت صلم کامختاج ہوتا ہے جب تو نیکی کرر ہا ہوہوتا ہے اس سے زیادہ حکم کاس ونت تومختاج ہوتا ہے''

وجہ کیا؟ گناہ کرتے ہوئے ندامت ہی ہوتی ہے کہ ہیں برا کر رہا ہوں، وہ ندامت ہی ہوتی ہے کہ ہیں برا کر رہا ہوں، وہ ندامت ہی دامت ہی ہوئے کا در بعد ہن سکتی ہے اور نیکی کرتے ہوئے ندامت تو نہیں ہوتی اس لیے فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ حکم کا بعثنا تا تاب ہے تابی کہ کے ہوئے اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کا اس سے زیادہ مختاج ہے۔ جب ہم نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مختاج ہیں تو ہم اپنی اوقات کو دیکھیں کہ کیا ہے؟ شیطان تو جملے کر ہے گا کہ انسان و نیا میں ہی پھنسار ہے، دھنسار ہے اور اس کو تخیہ میں ہیٹھ کر اپنی آخرت اور عاقبت کے میں ہی پھنسار ہے، دھنسار ہے اور اس کو تخیہ میں ہیٹھ کر اپنی آخرت اور عاقبت کے میرا ہیتال ، بیر بیرا فلا بی اس میں ہی تر گر رجاتی ہے۔ بھئی! آخرت ہیں بھی تو پچھ میرا ہو۔ اس کی فرصت نمیں ہوتی۔ چنا نچہ آج کی اس مجلس میں ہم اس چیز کو اپنے ہو۔ اس کی فرصت نمیں ہوتی۔ چنا نچہ آج کی اس مجلس میں ہم اس چیز کو اپنے وہنوں میں بھا کیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے تو ہمیں ما سوا ہے وہنوں میں بھا کیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے تو ہمیں ما سوا ہول کو تر زنا پڑے کی آب لیکھیا۔ اس لیے فرمایا:

﴿ وَ اذْكُرِ اللَّمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللَّهِ تَبْتِيلًا﴾

تين انمول باتيں:

چٹا تچہ بزرگول نے تبن ما تبس کہی ہیں کہ جوانسان لالج جھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق

کے نزدیک محبوب ہوجا تاہے۔ آپ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جو بے غرض بندہ ہو لا کچ ندہو، سب محبت کرتے ہیں اس ہے۔

جس کاعمل ہو بے غرض اس کی جزا سچھ اور ہے

تو تين باتيں:

جولا کچ کوچھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق کامحبوب بن جا تا ہے۔ جو گناہ کوچھوڑ دیتا ہے وہ فرشتوں کامحبوب بن جا تا ہے۔

اور جولذات و نیااور موس و نیا کوچھوڑ دیتا ہے، وہ اللّٰہ کامحبوب بن جا تا ہے۔

# الله كے ساتھ وفت گزارين:

الله تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے! ونیا کی ہوں اپنے ول سے نکال کرمیری طرف قدم بڑھا کہ تو میں تیر ااستقبال کرنے کے لیے کافی ہوں۔ میں تیرا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہوں۔اللہ رب العزت ہمیں یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کی تو فیق عطا فر مائے۔عمر گزرجاتی ہے کاروبار ہیں، دکانوں میں۔ شاعرنے کہا:

> انہوں نے دین کہاں سیکھا بھلا جا جا کے کھتب میں بلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے وفتر میں

زیر کی تواس طرح یا کالجول یو نیورسٹیوں میں گزر رہی ہے یا پھر دفتر ول میں گزر رہی ہے۔ بیاللہ کی حال کی بوگ ، زند کیوں میں یہ کی کونظر ہی نہیں ؟ تا؟ بھی کسی کی صحبت میں چند کھے اس لیے بیٹھے کہ جھے اللہ طے؟ ہاں دھاؤں کے لیے آ جاتے ہیں، پر میٹانیاں جو ہوتی ہیں، اسکے ہوئے کام جو ہوتے ہیں۔ اس لیے آتا کہ جھے اللہ طے بیا لگ چیز ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالی اپنا شوق عطافر مائے ، اپنی محبت اللہ تعالی ہا،

- . FFT-LEVELT TO THE WASHINGTON TO CONTRACT TO THE WASHINGTON TO THE WASHINGTON TO THE TAXABLE TO THE TAXABLE



۔ دلوں میں عطا فرمائے اور اپنے روزانہ کے معمولات میں پیھے نہ کھے وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزار ہے ،تخلید افتیار سیجے۔اللہ تعالیٰ جمیں اس پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔

وَ اعِرُ وَعُولًا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَّوِينَ

**epopo** 







أَلْحَهُدُ لِلّٰهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَىٰ آمَّا بُعُلُهُ فَأَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ ۞ سُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ ۞ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ذُكْرُواْ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَتَمَا يَصِفُوْنَ ۞ وَصَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ۞ وَالْحَهُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمُلْمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناً مُعَهِّدٍ، وَّعَلَى أَلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### ونیاامتحان گاہے:

ونیا کی زعرگی انسان کے لئے امتحان کی ما تندہے۔فرمایا: اکڈنیکا ڈار گالمیعن "ونیاامتحان گاہہے"



امتحان لينے كے مختلف طريقے ہوتے ہيں۔

### تحرري امتحان:

مثلاً ایک طریقہ میہ ہوتا ہے کہ کا نئہ پرسوال تکھے ہوئے ملیں اور طالب علم اس کا جواب کا غذ پر لکھ کر دے۔ جیسے آپ لوگوں نے وفاق کا امتحان دیا۔ تو یہ بھی امتحان کا ایک طریقہ ہے کہ سوال لکھے ہوئے تل جا تھیں اور اس کا جواب آپ لکھ کردے دیں۔

#### معروضي امتحان:

اور دوسر؛ طریقہ یہ ہوتا کہ موال تکھے ہوتے ہیں اور ان کے آگے گئی جواب لکھے ہوتے ہیں اور ان کے آگے گئی جواب لکھے ہوتے ہیں۔ اس طریقۂ امتحان کو کہتے ہیں ۔ اس طریقۂ امتحان کو کہتے ہیں آئیکیلیو ٹائیپ (معروضی امتحان) چنانچہ ڈاکٹر ول اور انجیٹر ول کے جننے امتحان ہوتے ہیں وہ عام طور پراسی طرح کے ہوں ۔ ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ''Multiple Choice '' کہ سوال بھی لکھے ہوتے ہیں اور اس کے آگے ملتے جاتے جواب ہوتے ہیں گروہ استے ملتے جاتے ہواب ہوتے ہیں گروہ استے ملتے جاتے ہواب کو نسا ہے۔

#### خصوصي امتخان:

ایک امتحان کا طریقہ ہم نے یو نیورٹی میں ویکھا جران ہو گئے کہ پیپر بنانے والے نے ایسا پیپر بنایا کہ اس نے کہا کہ طل کرے کے لیے کما بیں ساتھ لے کر آئیں ساتھ ایک استان نے کہا کہ کل تمہارا امتحان ہے اپنی کما بیں لے کرآئی ،ہم لوگ اپنی کما بیں لے کر گئے ، ایسا پر چہ بنایا تھا کہ طل کرنے کما بیں کے لیے کما ب ہاتھ میں ہے اور جواب نہیں ال رہا۔ صرف جن بچوں نے پوری کما ب کا مطالعہ اچھی طرح کیا تھا وہ اس کا جواب ورست کھے سکے ہاتی نہیں ۔ تو بیکتی عجیب بات ہے کہ کما بیت ہے کہ کما ہے اور ای میں اس کا خواب ہی موجود ہے تمرجواب السان جواب نہیں رہا۔ تو ہی بیٹر بناتے ہیں کہ کما ب ساسنے بھی ہوتو انسان جواب نہیں رہا۔ تو ہی بیٹر بناتے ہیں کہ کما ب ساسنے بھی ہوتو انسان جواب نہیں والے ایسے ایسے بیپر بناتے ہیں کہ کماب ساسنے بھی ہوتو انسان جواب نہیں کھوسکا۔ جب تک انسان نے کما ب پوری طرح سمجھ کر پڑا ھاند کی انسان جواب نہیں و سے سکنا۔

#### اەرلىمىيەت:

سے اور انظر و ہوکر تے ہیں ،اسے 'اور ل ٹمیٹ' کہتے ہیں ۔اس میں زبانی سوال پوچھتے میں زبانی جواب دیتے ہیں۔ مدارس میں بھی اس طربیقے سے امتحان کیتے ہیں۔

يريكيشكل امتحان:

" ایک امتخان ہوتا ہے جسے پریکٹیکل سہتے ہیں۔ چنانچہ کالجوں یو نیورسٹیوں میں طالب علموں کو ایک کام دیا جاتا ہے جو وہ کر کے دکھا تا ہے اس پر بھی اس کونمبر ملتے ہیں۔

#### الله رب العزت كالمتحان:

اورا کیا امتحان کا طریقہ انگذرب العزت نے بنایا ہے جوہم سب کے سب دے رہے ہیں۔ چھوٹے ہوں یا بڑے والا ہو رہے ہیں۔ چھوٹے ہوں یا بڑے والا ہو یا مغرب کارہنے والا، ہر بندہ اس وقت امتحان کی حالت میں ہے۔ وہ امتحان کیسا ہے کہ انگذت اللہ مختلف حالات ہیں ہے۔ موقی کا حال بھی قم کا حال ، کہیں جیت ہو تی ہے کہیں بار ہوتی ہے ، کہیں صحت ہوتی ہے کہیں بیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی بید و کھنا ہے جیس ہار ہوتی ہے ، کہیں صحت ہوتی ہے کہیں بیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی بید و کھنا ہے ہیں کہیں بار ہوتی ہے ، اگر کسی کے اوپر مشکل جا ہے ہیں کہا دولا کہ کیا دوللہ کے ہاں کا میاب ہوگیا۔

# حضرت الوب عالينيل كي امتحان مين كأمياني:

جیسے ایوب واپیئی کے اوپر بیماری آئی ،امتحان آیا،انہوں نے اس پر صبر کیا۔اللہ تعالی قرماتے جیں :

﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مُعَالِمٌ الْعُهُ الْعُبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ﴿ صُنَّهُ ﴾ ﴿ صُنَّهُ ﴾ ﴿ صُنَّهُ اللَّهُ وَأَلَّكُ ﴾ ﴿ صُنَّهُ مَا يَعُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

والنه تقط

C SALA DE CONTRACTO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

کنے تحریفی الفاظ کے ان الفاظ کو پڑھ کردل میں ایک صرت ہوتی ہے۔ کتنی اعلیٰ زندگی تھی کہ جس کود کھے رب کریم میالفاظ کے ۔﴿ إِنَّا وَ جَدْدُنَاهُ صَابِدًا﴾

## حفرت سليمان عليكا كى كامياني:

دوسراموقع دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صفرت سلیمان عالیہ کو تخت و تاج ہے بھی نواز اور نیوت سے بھی سرفراز فر ہایا۔ تو دین بھی اور دنیا بھی سب بھتیں ملیس۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی نواز فر ہایا۔ تو دین بھی اور دنیا بھی سب بھتیں ملیس۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی نواز مرف انسانوں پر بھی تھی ، جنوں پر بھی تھی ، تی نوحتوں پر کی تھی ہوئے کہ ان کی تھاوق پر بھی ، مسب کے اوپر بادشاہی تھی ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ احد خوش ہوئے کہ ان پھر انہوں نے اللہ کا شکر اوا کیا ، تو شکر اوا کرنے پر اللہ تعالیٰ استخوش ہوئے کہ ان کے کہ ان کے کہوں کے تو جس پر مصیب آئی اس نے مبر کیا ، وہ بھی تھم العبد اور جس پر نعت آئی اس نے مبر کیا ، وہ بھی تھم العبد ۔ تو معلوم ہوا کہ جس ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حکموں کے مطابق زندگی گزار نی ہے ۔ مطابق زندگی گزار نی ہے ۔ مطابق زندگی گزار نی ہے ۔

### زندگی کاامتحان اوراس کے نگران:

اس زندگی میں انسان پرخوشیاں اورغم آتے رہتے ہیں، ونیا میں کوئی ایسا انسان خبیں کہ جس کوغم ند ملے۔ ہاں پیفرق ہوتا ہے کہ دنیا دار دل کو دنیا کاغم اور دین والوں کو دین کاغم ۔ بیرو نے جی دنیا کے پیچھے اور وہ روتے ہیں اللہ کوراضی کرنے کے چیجے۔ روسب رہے ہوتے ہیں ، امتحان سب کے لیے ہے۔ تو بیہ پوری زندگی ایک امتحان کی مانند ہے، اور جارا جور ڈعمل ، وتا ہے اس کو لکھنے کے لیے :

﴿إِنَّ عَلَيْكُمْ لَخْفِظِينَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِينَ٥ يَعْمَلُونَ مَا تَقْعَلُونَ٥﴾

'' ہے شک تمہارے اوپر گلران مقرر ہیں ، باعزے لکھنے والے ہیں اور سب جانبے تیں جوتم کرتے ہو''

جوہم کرتے ہیں، کہتے ہیں ، وہ رپورٹ ککھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ی آئی ڈی والے حکومت کو دینے کے لیمر پورٹ ککھ رہے ہوتے ہیں ، بول سمجھیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے می آئی ڈی کے فرشتے متعین ہیں ، باعل ٹھیک ٹھیک ککھتے ہیں کوئی چیز اس میں کی ٹیمن کرتے ۔

بنتيجه كادن:

اور یمی حارا متیجہ قیامت کے دن <u>نگلے گا۔ اس سے</u> قیامت کے دن کو '' **یہ۔۔وم** التغابن '' کہا گیا نیصنے کا دن یہ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُومِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَعَالَيْ ﴾ (تذائن: ٩) '' جمل دن وهمهيں جمع كرے گا جمع ہونے كے دن اور وہ فيصلے كا دن ہوگا''

اے انسان! تیرے لیے یا دہ جیت کا دن ہوگا یا تیرے لیے ہار کا دن ہوگا ، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ چنانچے روزِ میزان جب تامہُ اعمال کھولیس گے ایک فرشتہ پکارے گا کہ فلاں بندہ فلاں باپ کا بیٹا بیسعید نکلا، مصدور کے ملے مصد اس کر میں مصد کا مداہد میں مشتر کر مصد حتریں ہوں۔

ا سے جنت کی طرف لے جاؤ۔فلال ہاپ کا بیٹا وہ ہد بخت تنقی نکلا،ا سے جہنم کی طرف لے جاؤیہ ہم وٹیا میں ویکھتے ہیں جب متیجہ کھولا جاتا ہے تو کتنے بیچے خوش ہور ہے

ہوتے ہیں ، کتنے بچے رور ہے ہوتے ہیں۔ ہو بہویبی حال قیامت کے دن بھی ہوگا۔

مومن کی زندگی ایک چېدمسلسل ہے:

تو مومن کی زندگ ایک جُہدِ مسلسل ہے ، پوری زندگی جہد ہے ۔ ججھے یا و ہے سیف اللہ بیٹا حجھوٹا ساتھا تو ایک وفعداس نے میرا دہ جوسال کاسکچو ایل بنا ہوتا ہے اٹھا لیا اور بیٹھ کرتھوڑی ویر پڑھتا رہا ۔تھوڑی ویر بعد مجھے وہ کہنے لگا :اپوجی! ہر بندے کی معد مستوں مستوں میں معدد مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں مستوں

سیجھ چھٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی جمعے کے ون کسی کی اتوار کے دن تو آپ کی چھٹی کس ون کی ہے؟ میں نے کہا: بیٹا!میری چھٹی بند ہے، ایک ہی دن میری چھٹی ہوگی یہاں ہے۔جودین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں چھٹی نیس ہوتی۔

جہارے حضرت میں ہیں۔ ایک سفر سے بہت تھکے ہوئے آئے ، اس عاجز نے کہا:
حضرت! آپ بہت تھک سے ہیں پچھ دیر آرام کرلیں ۔ تو حضرت میں ہیں۔ فرمایا کہ
''ایر تھکیو ہے تے مرکے لہمن' (یہ تھکا وٹ تو مرنے، پر ہی اتر ہے گی) یہ تھکا وٹیس
اتر نے والی نہیں ہیں، مریں گے تو تھکا دفیم اتریں گی ، اس سے پہلے نہیں اتر تی ۔ جب
دین کا کام کرنے والے ہیں ، اللہ کے خوف سے زندگی گزاد نے والے لوگ ہیں ونیا
میں ان کے لیے کہاں چھٹی ہے؟

اس کی قو مثال ایسے ہے کہ آپ کا آٹھ ہے پر چہشروع ہوا در گیارہ ہے تک ہے تو اس دوران آپ کوچھٹی تو نہیں ہوسکتی۔ آٹھ ہے پر چہشروی ارہ ہے تک پوراوقت ہے اور بیچے اس میں ایک مند بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر اس دوران آپ کا کوئی ملنے والڈ آ جائے تو کیا آپ اس سے لیس گے؟ آپ صاف انکار کردیں گے۔ تو جس طرح کی صورت حال اس امتحان میں طالب علم کی ہوئی ہے مومن کی صورت حال اس امتحان میں طالب علم کی ہوئی ہے مومن کی صورت حال اس امتحان میں طالب علم کی ہوئی ہے مومن کی صورت حال زندگی میں ای طرح ہوئی ہے۔

ونیا کام کے لیے، قبرآ رام کیلیے ، جنت عیش کے لیے ہے:

ید دنیا کی زندگی بیضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔خواہشات پوری کرنے کے لیے بنایاس کرنے کی جگرنبیں ہے۔وہ جگہ جسے اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے بنایاس کا نام جنت ہے۔وہاں کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔اس لیے جنتی جب جنت میں جائے گا تو کے گا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ

''سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ماری تمام فکریں پریثانیا الحقم سروین'

اس لي محابه الكَالَيْمُ فروايا كرتے تھے!

ٱللَّهُمُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْأَحِوَة

" کیجے داحت آیں گرمرنے کے بعد ( آخرت میں )"

ہمی اونیا کی زندگی کام کے لیے ، قبر کی زندگی آرام کے لیے ، اور جنت کی
زندگی عیش کے لیے اللہ نے بنائی۔ جنت میں ایسی عیش ہوگی کہ بھی شتم ہی نہیں ہوگی۔
بہاں تو انسان دعوت بھی اگر کھا تا ہے تو ڈیڑھ دوروٹیاں کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے ،
وہاں دعوت کھائے گا پیٹ بحر نے والاسئلہ ہی نہیں۔ کھا کھا کر بیٹ بھرے گا ، ڈکار
آئے گی پھراسی طرح خالی ہوجائے گا ، پھر کھائے گا۔ کیا وہ بھیب زندگی ہوگی کہ جو
انسان کی چاہت ہوگی وہی بوری ہوگی ۔ سمجھ نے کے لئے یوں سمجھ لیس کہ جنت میں
ہر بندے کوا یک جھوٹی می خدائی مل جائے گی۔

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٰ فِى انْفُسِكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَذَّعُوْن

زندگی کاایک ایک دن قیمتی ہے:

اورہمیں اپنی زندگی کا یہ بھروسانہیں کدکٹ ختم ہوگی؟ بیضروری نہیں کہ ہریندے نے سفید بالوں کو پہنچ کر بھر مرنا ہے۔نوجوانوں کی بھی موت آ جاتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے،اس لیے زندگی کے ہردن کو قیمتی سجھیں۔

همر میں طلباکی ذمه داری:

اب يهان آپ لوگ اين استخانون سے فارغ ہوئے ،اس كابيمطلب بين ك

اب آپ بالکل فارغ ہوگئے۔ آپ لوگ گھرجا کیں گے گھروا۔ لے آپ کواس نظر سے
دیکھیں کے کہ یہ وہاں سے کیا سیکھ کرآیا ہے۔ استادوں نے کیا سکھایا اس نے کیا
سیھا۔ پورے سال اس نے اپنے اندرکون کی اچھی عادات پیدا کیں نؤسب کی آپ
پرنظر ہوگئے۔ مال ہے، ہاپ ہے، ہمائی ہیں، بہنس ہیں ، دوست ہے، پڑوی ہیں سب
دیکھیں گے۔ اگر آپ ان سے اچھے اخلاق سے ملیں گے، خدمت کریں گے، تواضع
سے پیش آئیں گے ، تو سب کہیں گے کہ واقعی بھی یہ ایک اچھا انسان بن کرآیا
ہے۔ اوراگر وہاں جا کرآپ کی فیمر کی نمازی قضا ہوجائے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان
ہے۔ اوراگر دہاں جا کرآپ کی فیمر کی نمازی قضا ہوجائے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان
ہے۔ اوراگر دہاں جا کرآپ کی فیمر کی نمازی قضا ہوجائے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان

تو بھی ہما پی طبیعتوں کو بدلیں۔ کی ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے وہ المحمد نند دوسر دل کے نیکی پرآنے کا ذرایعہ بنتے ہیں اور کی ہوتے ہیں جو دوسرول کے لیے نفرت کا سب نہ بنیں ، دین سے لیے نفرت کا سب نہ بنیں ، دین سے دوری کا سب نہ بنیں ، ایسے بھی نو جوان ہیں کہ جو پورے گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ مجت سے ، پیار سے ، من بھی نمازی ، بہن بھی نمازی ، والد بھی نمازی ، سب نیک بن جاتے ہیں۔ ان کو اچھی اچھی ہا تیں سنا کمیں ، جوآپ نے بیمان سنیں ، کتابوں سے اسا تذہ سے میں وہ ان کو بتا کیں تا کہ وہ بھی نیکی کی طرف آ کمیں ۔ تو ہم نے نیکی بر رہنا ہے اور دوسروں کو نیکی پر لاتا ہے ۔

## مدرسہ کے ماحول اور گھر کے ماحول میں فرق:

گھروں میں جا کرر ہیں گے تو آپ کوا میک فرق محسوں ہوگار مسجد کا ماحول اور ہوتا ہے، گھر کا ماحول اور ہوتا ہے ۔مسجد خدا کا گھر ہے، برکتیں رحمتیں اور نور کا ماحول ہوتا ہے اور گھروں میں چونکہ نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہیں توشیطان کی آ مدور فت بہت زیرہ ہوتی ہے۔ تو اس شیطان کی آ مدور فت سے ذرائج کرر ہیں! وہ بھی کزن کی شکل میں آتا ہے، بھی کمی قربی رشتہ وار عورت کی شکل میں آجا تا ہے، بھی کمی اور لڑکی کی شکل میں آجا تا ہے، بھی کمی اور لڑکی کی شکل میں آجا تا ہے ، بھی کسی سکول کا کج سے لڑکے کی شکل میں آجا تا ہے۔ پھر سارے سکتے ہیں تو نے کیا ویکھا ہے آؤ حمہیں ونیا دکھا کمیں۔ بیدویتی کے رنگ میں دشتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے بیچے نہیں جانا ہم نے نیکی پر رہنا کے۔ دوسروں کو نیکی پر رہنا ہے۔ دوسروں کو نیکی پر رہنا

### کیچڑے ذرانی کر .....:

بس بہ بات اگر آپ نے سجھ لی تو آپ کا گھر جاتا بھی آپ کے لیے اللہ تعالٰی کی خوشنو دی کا سبب بن جائے گا۔ تو دعا تو بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی ہم سب کی حدہ ظات فرمائے ۔ لیکن جب انسان ویکھا ہے شد کہ فلال جگہ کچیڑ ہے تو ذرا احتیاء ہے گزرتا ہے کہ رکا استحصل نہ جائے ۔ آپ یوں سمجھیں کہ ابھی تک تو آپ اللہ کے گھر کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ کوئی خرمیں جانا ہے ، وہاں ذراسنجل کرفندم رکھنا۔

امام ابوصنیفہ میں ہوئیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک پکی نے تھیجت کی جو میں مجھی ایک پکی نے تھیجت کی جو میں مجھی ایک پکی نے تھیجت کی جو میں مجھی اور میں گزرر ہاتھا، ایک پکی بھی قریب سے گزرر ہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بڑی ذراا حتیاط کرنا کہیں بھسل نہ جاتا۔ جب میں نے کہا تو اس نے جواب دیا حضرت! اگر میں پیسل گئی تو مجھا کیلی کو نقصان ہوگا میں سنے کہا تو اس نے جواب دیا حضرت! اگر میں پیسل گئی تو مجھا کیلی کو نقصان ہوگا آپ احتیاط کرنا آپ بیسل گئے تو است کا کیا ہے گا۔ تو بھئی! ہم اس بات کو یا در کھیں اور کوئی کھیسلے تو ایک کے معاملہ ہوگا۔

اس لیے گھروں کی زندگی میں ٹمازیں پڑھنی ہیں، تبجد پڑھنی ہے، اپنی زندگی کو

STATE OF THE STATE

ا مُثالُ ہے مزین کرنا ہے۔ضد بازی ، بات نہ مانتا کام نہ کرنا ، ماں باپ، ہے غصے ہوتا ،طالب علم کوزیب نہیں دیتا۔گھر آپ جا کیں تو پہنہ چلے کہ یہ کسی انسان کا پتر آیا ہے۔

#### نوجوانول کے سر پرسینگ:

ہم نے دیکھا ہے کہ بچھ نو جوانوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں اتھے۔ ہری کی طرح ادھر بیٹھے نو اس کو سینگ مارا ، ادھر بیٹھے نو اس کو سینگ مارا ، ادھر بیٹھے نو اس کو سینگ مارا ۔ ادھر بیٹھے نو اس کو سینگ مارا ۔ ادھر بیٹھے نو اس کو سینگ مارا ۔ سینگ دیکھنے میں نو نظر تہیں آتے ، اس لیے کہ پگڑی باندھی ہوتی ہے، ٹو بی بہنی ہوتی ہے گرسینگ ہوتے ضرور ہیں۔ وہ جہاں جاکر بیٹھتے ہیں ای سے بھڑا کر لیتے ہیں۔ ایسے تیس کر زار نا ہے اور ماں باپ ہیں۔ ایسے تیس کر زار نا ہے اور ماں باپ کی دعا کیں لیے کر واپس آتا ہے۔ بس آپ بیزیت کریں کہ آپ لوگ یہاں سے ماں باپ کی دعا کیں لین سے، پھرواپس آگیں ہے۔



اب دوطرت سے طالب علم ہوتے ہیں۔

التعليم كمل كرك جانے والے طالب علم:

ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کھل کرئی۔اب دورہ حدیث کرلیا پخصص کرلیا ، وہ مدرسہ سے فارغ ہوکر جاتے ہیں۔ان کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی بات ہے کہ اب ہم نے جانا ہے اور عام ماحول معاشرے میں زیم گی گزارتی ہے۔توان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔

اس زمانے میں وین پر ہنامشکل بہت ہے، کیکن اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ

ذہن میں رکھنا کہ مشکل ضرور ہے لیکن اجریھی بہت زیادہ ہے۔ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کورائیگال نہیں جانے ویں گے، اجریہت زیادہ عطا کریں گے۔ تو تعالیٰ اس کی کوشش کورائیگال نہیں جانے ویں گے، اجریہت زیادہ عطا کریں گے۔ تو تعموزی محتت ہے نیادہ ایسے بی ہے مزدور آئھ گھنے مزدور کی کرتا ہے تو اس کوسنگل تخواہ ملتی ہے، پھر اسکے بعد جب اوور ٹائم کرتا ہے تو ذیل تخواہ ملتی ہے۔ ٹائم تو اس نے بعد میں بھی اتنا تی لگایا گر تخواہ فرش کی ہے تو اور ٹائم کی تخواہ بل رہی ہے ذیل ملی ہے تو اور ٹائم کی تخواہ بل رہی ہے دئیل میں ایسے وقت میں آئی ہے کہ اور ٹائم کی تخواہ بل رہی ہے ۔ اللہ فرش میں محت کا معاملہ ہے ، اللہ تعالیٰ حق تا تی کے ساتھ ہیں۔

# ﴿ حِصْلًى بِرِجائے والے طالب علم:

ایک ہوتے ہیں کہ جن کا صرف خروج ہوتا ہے کہ سال پورا ہو گیا، اب چھٹیاں ہیں ، مدرسہ بند ہو گیا، الب چھٹیاں ہیں ، چھٹیوں کے بعد پھر آجا کم گے۔

ہمارے اکا بر جب لوٹ کرا ہے گھروں میں جانے تھے تو ان کی زند گیوں کود کیے کر درجنوں کے حساب سے اور ماں باب اپ بچوں کودین پڑھانے کا ذہن بنالیت سے ۔ اچھا جی میں بھی بچے کو عالم بنا وَل گا، میں بھی بچے کو عافظ بنا وَل گا، میں بھی بچے کو عالم بنا وَل گا، میں بھی بچے کو عالم بنا وَل گا، میں بھی بچے کو عافظ بنا وَل گا، میں بھی اپنی کو مدرسے کے ایسے نمائندے بن جاتے تھے ۔ تو ہم بھی اپنی طرف ہے ایسا ہی بنے کی کوشش کریں ، اللہ تعالیٰ سب کا عالی و ناصر ہو۔

### مسنون دعاؤل كااجتمام:

چند ہاتوں کا ادر بھی خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے مسنون و ہاؤں کا اہتمام ۔ طلباء مسنون دعائیں یاوتو کر لیتے ہیں ،مسنون دعائمیں موقع پر پڑھتے نہیں ہیں۔ بیرنہ مجھیں کہ ہم نہیں پڑھتے بلکہ بیسوچیس کہ ہمیں تو فیق نیس ملق اور یہ بہت ہوی

خطرے کی بات ہے۔ بہت خطرے کی بات ہے کدانسان کو دعا کیں یادیھی ہوں اور موقع پر پڑھتی یاوند آئیس۔اس کا مطلب یہ ہے کہاللّٰہ نے بندے کوٹوفیق ہی تہیں دی تو اللّٰہ ہے توفیق مائکیس اوران دعا ؤوں کوآپ پڑھتے رایں۔

گناه ہے بیخے کا اہتمام:

اور و دسری جس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کے کسی عضو سے گناہ سرز و نہ ہو۔ نہ بد نظری ہو، نہ فیبت ہو، نہ میوزک خیس نہ اوھرا وھر سکرین پہ شاہ مرز و نہ ہو۔ نہ بد نظری ہو، نہ فیبت ہو، نہ میوزک خیس ، نہ کوئی اور ایسا کا سکریں جو شریعت کے خلاف ہو، ان چیزوں سے بہت مختاط ہو کر زندگی گزاریں۔ بینو زندگی کا مجاہدہ ہے۔لیکن آخرت کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو یہ جابدہ بہت تھوڑا ہے۔مثال کے طور پر اگر ہماری سوسال کی زندگی میں اگر حال کے طور پر اگر ہماری سوسال کی زندگی میں اگر حال مان سنت کے برابر ہے۔اور آخرت میں لاکھوں سال بہیں کروڑ وں نہیں ، ار بول نہیں کھر بول سال نہیں ہے، غیر محد دو وقت ہے۔ تو و نیا کی زندگی تو نظر بھی نہیں آئے گی۔ تو تھوڑی می محنت پر بمیشہ رہے والا انعام ہے تو و نیا کی زندگی تو نظر بھی نہیں آئے گی۔ تو تھوڑی می محنت پر بمیشہ رہے والا انعام ہے تو و نیا کی زندگی تو نظر بھی نہیں آئے گی۔ اند تھوڑی می محنت پر بمیشہ رہے والا انعام ہے تو کہا معاملہ کرے

ا در کیے جتنی ہم ری پریٹائیاں ،مصببتیں ہیں یہ اکثر و بیشتر ہمارے گناہوں کے سب سے آتی ہیں۔اکٹر دبیشتر جومصیبت بھی بہنچی ہے انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُتَعِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (الثولاي ٣٠) "جوتمهيل مصيبت كيني تمهار اليه باتحول كي كما كي به

ترک گناه ہے دعاؤں کی قبولیت:

ا تبان گناہ کرنا چھوڑ وے ونیامیں جنت کے مزے آئے لگ جا کمیں ھے۔اس

SECURITY SECURITY DE

لیے کہ جو بندہ گناہ چھوڑ ویتا ہے ،اللہ تعالیٰ کی مدداس کے ساتھ ہوجاتی ہے۔اللہ اس کے کام سنوار تے ہیں ۔حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ اللہ والے ایک ایسے مقام یہ چینجتے ہیں :

. " أكروه كو في بات كردية جي الله ان كي بات كو پورا كردسية جين"

### ايك متجاب الدعوات شخصيت:

ہم نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ تھے، حضرت بابو جی عبداللہ پیلینہ ان کے ساتھ دندگی کا بہت وقت گزرا۔ دہ جس بندے کہ اس کو نبی علینہ انا کے اندراس بندے کو نبی علینہ انا کی زیارت نصیب ہو جائے ، تبین را توں کے اندراس بندے کو نبی علینہ انتہا کی زیارت نصیب ہو جائے ، تبین را توں کے اندراس بندے کو نبی علینہ انتہا ہی کی زیارت نصیب ہو جاتی تقی ۔ بیدا یک وقعہ تبین ، دو دفعہ تبین ، پیچاس دفعہ نہیں ، سر دفعہ نہیں ۔ پہتر نبین سینکڑوں دفعہ ہم نے آز مایا۔ ایسے ہاتھ اٹھا تے تھے دعا مات بھی نہیں تگا تھا، بس اثنا کہتے تھے اس بیچ کو میرے آتا اور سردار کی زیارت نصیب فرما۔ تین دن میں زیارت ہوجاتی تھی۔

جھے یا و ہے ہمارے یہاں شہر ہیں تبلیغی جماعت کے ایک امیر تھے، امیر دین صاحب ۔ ایک دن فجر کی تماز کے وقت وہ میرے گھر دروازے پر ..... میں باہرانکلا ..... پوچھا کہ امیر صاحب! فیریت ہے، کہنے گئے کہ جھے زندگی گزرگی ہے تبلیغ میں وقت نگاتے ہوئے ، بواتی جا ہتا ہے کہ نبی علیقا ایکا کی زیارت نصیب ہو گرا بھی میں وقت نگاتے ہوئے ، بواتی جا ہتا ہے کہ نبی علیقا ایکا کی زیارت نصیب ہوگر ابھی تک ہوئی تہیں ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کوئی وظیفہ ہوتو مجھے بتا کیں میں کرنے کو تیار ہوں ۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کوئی وظیفہ ہوتو مجھے بتا کیں میں ایک والی اللہ والے ہوں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیل ، دعا کروالیں ، زیارت ہوجائے گئے ، وہاں جا کے بابو بی کو بطے ۔ میں نے انہیں عرض کیا گی ۔ انگے دن وہ ساتھ چلیل عالی جا ہوتی کو بطے ۔ میں نے انہیں عرض کیا

ود چار نہیں ، بینکڑوں وفعہ ان کو آ زمایا ، ایسا اللہ نے مقام دیا تھا۔ ایک وفعہ رمضان المبارک میں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے بلا کر بتایا کہ آج شپ قدر ہے، اللہ سے جو مانگتے ہو مانگو۔الیمی اللہ نے کشفی نظر دی تھی تو جواللہ کا بنرآ ہے اللہ اس کے بن حاتے ہیں۔

الله کی میزے بیتی کہ دہ مشیق ماسٹر ہے اور رشوت بھی نہیں لینے ہے ، صرف تخواہ کے اوپر اس کی وجہ پیتی کہ دہ مشیق ماسٹر ہے اور رشوت بھی نہیں لینے ہے ، صرف تخواہ کے اوپر گزارا تھا۔ والد ان کو کہتے کہ اسیق ماسٹر تو ہوئے محلات بنا کر دہتے ہیں ، گاڑیاں ہوتی ہیں ، اور کیا پھی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ وہ ساری زندگ ہوتی ہیں ، اور کیا پھی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ وہ ساری زندگ والد کی ڈانٹ بھی کھاتے رہے ، گالیاں بھی ہنتے رہے ، والد انہیں لوگوں کے سامنے بیمزت کرتے ہے ۔ والد انہیں لوگوں کے سامنے بیمزت کرتے ہے ۔ سب پھی سبتے رہے ، گر رشوت نہیں لینے ہے ، رزق طال کا اتنا خیال کیا ۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے والہ صاحب کی وفات ہوگئی ، تو وفات کے دو خیال کیا ۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے والہ صاحب کی وفات ہوگئی ، تو وفات کے دو کو جنت ہیں و کیا تا تا کہ ان کے والہ صاحب میری طرف آر ہے ہے اور ہیں خواب میں ڈرر ہاتھا کہ جنت ہیں و کھا ، والد صاحب میری طرف آر ہے ہے اور ہیں خواب میں ڈرر ہاتھا کہ یہ میرے پائی آئی میں گر تو ہے گان نا کیں میں میرے کو جنت ہیں و کھی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے جلی گئی نا کیں میں میرے کہ یہ میرے پائی آئی میں گرتے ہیں گرد ہاتھا کہ یہ میرے پائی آئی میں گرد ہاتھا کہ یہ میرے پائی آئی میں گرد ہو ہی گئی نا کیں میں کہ یہ میرے پائی آئی میں گرد ہو ہے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے جلی گئی نا کیں میں کی میکھی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے جلی گئی نا کیں میرے کی دورا کیا گیاں کیں گیں نا کیں میں کہ یہ میرے پائی آئی میں گرد ہو گیا گئی نا کیں میں کی جلی گئی نا کیں میں کی جلی گئی نا کیں میں کہ کی ہو کہ کہ کیا گیا ہو کیا گئی نا کیں گرد کیں گرد کی کے جلی گئی نا کیں میں کی جلی گئی نا کیں میں کیا گھیا کیا گئی کیا گئی کی کھیا کیا گھی کر سے کھی گئی نا کیں گیں کی کیا گھی کیا گئی کیا گئی کیا گیا گھیا گھیا گئی کیا گھی کیا گھی گئی کیا گئی کیا گئی کیا گھی کیا گھیا گھی گئی کیا گئی کی کیا گئی کی کو کی کی کر کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کی کیا گئی کیا گئی کی کی کر کیا گئی کیا گئی کی کی کر کیا گئی کی کر کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کر کی کی کر کیا گئی کی کی کر کی گئی کیا گئی کی کر کر کیا گئی کی کر کی کر کر کر گئی کی کر کر کی کر گئی کر کر گئی کر کر کر کر کر گ

الإسلام المادي المادي

لہذا ہیں گھرار ہا تھا۔لیکن جب والدصاحب آئے تو آ کرانہوں نے خلاقے معمول جھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے یہ بوسہ دیا اور چھے کہا:عبداللہ! تو نے میرے مبینے ہونے کاحق اوا کر دیا۔میرے گناہ تو ہڑے زیاوہ تھے گر تیرے سبب اللہ نے بھے بھی جشت عطافر مادی ۔ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب بنگی کرتا ہے اورا پینے آپ کواللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔

### أيك الله والحكاعجيب طريقه:

ہارے حضرت الیک بجیب بات فرماتے تھے۔ایک بزرگ تھے ان کا ہے طریقہ تفاکہ کوئی ان کی ہے جو تھے۔ بات کرتا تو وہ تھیٹر لگا دیتے تھے۔ تو عام لوگ یہ بات بھوٹیں پاتے تھے کہ بھٹ اللہ والول کے اخلاق تو بہت بڑے ہوتے ہیں وہ تو ایسا ٹیس کرتے ، یہ بجیب ترتیب ہے ان کی! ہیں بھی بڑے اللہ والے اور ذرای کوئی بات ہوتی ہے تو تھیٹر بھی نگا دیتے ہیں۔ تو کس نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرما یا کہ اب جھے اللہ رب العزت کے قرب کا ایسا مقام لل جمیا ہے گا ،اگر میں بدلہ بھیں اوں گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ تو میں بی ایک تھیٹر لگا دیتا ہوں کہ وہ کم از کم اللہ کی بکڑے نیچ جائے۔ اللہ اکبر، بھرے کا ایک ایسا مقام اللہ کے ہاں ہوجا تا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں:

اکبر، بھرے کا ایک ایسا مقام اللہ کے ہاں ہوجا تا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں:

میٹ بھا تھی قرائی فقد آفیاتھ ہائی ہوئی کے قریب کا ایک کروں کے اللہ فرماتے ہیں:

میٹ بھاتہ کے تو میں ایک تھیٹر کے دی وہ میں انتہارے میا تھا علانِ جنگ ہے ''

الله والول كے ساتھ الله كي مدو:

تو بھئ ہم اللہ کے ولی بنیں دعا کیں قبول ہوں گی، اللہ کی مددساتھ ہوگی، اللہ ایس طرف سے رزق دیں مے جہاں سے گمان بھی تبیں **ہوگا۔**سجان اللہ! تو ہجائے

دنیا کے پیچے بھا گئے کے اور دنیا کا کتابینے کے (وَ طَحَالِبُوْ اَلَّمَا کِلَابِ) ہمیں جاہے
کہ ہم اللہ کے رائے ہے چلیں حتی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوجا کیں۔ پھر دیکھنا اللہ اس
دنیا کی زندگی کو کیے جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ ابن قیم میسلیلہ نے لکھا ہے کہ جس کو
اللہ نے جنت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی ایساسکون دیتے ہیں کہ جنت کا نمونہ اس
ونیا میں ان کونظر آتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا ہیں اتنا پریشان
کرتے ہیں کہ وہ اپنی منہ ہے کہتا ہے یا رکیا مصیبت میں پڑھیا۔ تو نیکی کے رائے پر
اللہ کی مدد ہے اس رائے ہے کا میا لی ہے۔

#### دعائے رخصت:

آپ خوش نصیب بچے ہیں کہ آپ نیکی کے دائے چائے دالے بچے ہیں۔ آپ کو دعاؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت اللہ کھروں میں لے جائے۔ وہاں رہ کر آپ لوگوں نے ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنا ہے ، دین کی محبت پید کرنی ہے ، جتی کہ اور نوجوانوں کو آپ نے پڑھنے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے تیار کرنا ہے اور جب چھیاں تم ہوں تو آپ لوگوں نے اپنے پڑھنے دائی جگہ پہ آنا ہے۔ اسلیے کہ مدرسہ سے ایک محبت ہوتی ہے۔ مدرسہ کو اپنے ہیں مادر علمی لینی وہ جگہ جہاں سے انسان علم حاصل کرنا ہے۔مدرسہ کو مال کہا میا تو ماں سے ہر بنچے کو محبت ہوتی ہے۔ ایسے بی ہر طالب علم کو مدرسے سے محبت موتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس پورے سال کی محت کو تیول فرمائے۔ آپ معرات جا کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیر ، کا میا ئی ،خوشیوں کے ساتھ والیں لوٹائے۔ اللہ حضرات جا کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیر ، کا میا ئی ،خوشیوں کے ساتھ والیں لوٹائے۔ اللہ حضرات جا کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیر ، کا میا ئی ،خوشیوں کے ساتھ والیں لوٹائے۔ اللہ حضرات جا کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیر ، کا میا ئی ،خوشیوں کے ساتھ والیں لوٹائے۔ اللہ ایمان کی بھی جھا ظت فرمائے اور اللہ گرنا ہوں سے بھی جھن ظشت فرمائے۔

وَ اعِرُدُعُونَا آتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ